









شائع دوم \_ عيمتم 2006

موت آ جائے مرآئے ندول کوآرام دم لکل جائے مر لکے نافت تیری دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ یاد آتا ہے خدا دکھے کے مورت تیری

مريري مركار الزورة يريانا





جس نے ایک دفعہ بھی میری جوتی سیدھی کی ،اس کی سفارش کروں گا۔ ( فرمان حضرت بها دُالدين نَقَتْ بنديم.) (E)(W) گلدسته وعقیدت تنمس العارفين سراج السالكيين قطب الاقطاب صرت متي**ر محر ملعيل شاه بخاري** لأثيله حنرت مَن**ِهُ مُحَرِّرً عثمان على** ثناه بُخاريُّ كى بارگاه عالى جناب ميں بصدادب و نياز حصول بركت كيك چيش كرتا ہوں۔ تو می امید ہے کہ بیشوق و محبت اور ارادت کے چھول اس تھی دامن کی مصائب دین دونیایس نجات کا باعث بن جا کیس مے \_(والسلام ال بوم القیام) مجارسيميع الأرافراي غادم سلسله عاليه تعشيندي جدد سطيه 4471746 15 جُولانَ 2004 مِطَالِنَ 25 عَادِي الأول 1425 هِ

| صغخير                                   |                      | صختبر |                            |
|-----------------------------------------|----------------------|-------|----------------------------|
| 291                                     | سوابو ين مجلس        | 14    | پيامجلس<br>پيلې            |
| 315                                     | سترهوی مجلس          | 39    | دوسری مجلس                 |
| 339                                     | ا شاروین مجلس        | 56    | تيىرى مجلس                 |
| 355                                     | انيسوين مجلس         | 62    | چوشی مجلس                  |
| 366                                     | بيبو يرمجلس          | 80    | يانچوين مجلس               |
| 380                                     | اكيسوينمجلس          | 103   | چيمني مجلس                 |
| 396                                     | بائيسو يرمجلس        | 122   | سانوین مجلس                |
| 419                                     | تيبوين مجلس          | 141   | آ ٹھویں مجلس               |
| 433                                     | چوبیسوین مجلس        | 166   | نوین مجلس                  |
| 443                                     | چ <i>پي</i> وين مجلس | 186   | د موین مجلس                |
| 467                                     | چبيبوين مجلس         | 205   | <sup>ح</sup> يار ۾وين مجلس |
| 475                                     | ستائيسو يرمجلس       | 237   | بارہویںمجلس                |
| 486                                     | اٹھائیسویں مجلس      | 252   | تيرهو يرمجلس               |
| 498                                     | اثنيوين مجلس         | 262   | چود و بر مجلس              |
| 506                                     | تيسوين مجلس          | 280   | پندرہو یں مجلس             |
| سوائح حیات حضرت کرمال والے" ۔۔ صفحہ 513 |                      |       |                            |

## عظمتِ اوليًاء

اپنے نیمان لنظر سے تشکان شوق کو بادہ ۔ عرفان پایاادلیاء اللہ نے رائن کی راء سے بخل ہوئی تلاق کو اپنے خالق سے طایا ادلیاء اللہ نے ہمد کی تاریخ کوئم خود میں دیسے کر دکھے لو سطح کو کس نے طایا: ادلیاء اللہ نے

بعد کی تاریخ کو تم خود می دید کر دی کو کس نے منایا ادایاء اللہ نے اُست پر ستوں کے داوں پرا پٹی چھم اُن پر ستوں کے داوں پرا پٹی چھم اُن پر کے مم کردہ ماہوں کو کیا منزل کا ان اللہ اللہ نے کس نے دیا کے مقد کر بدل کر مکہ دیا ہے۔ کھی گجہ کر دکھایا ادایاء اللہ نے

ربرے م حرود ماہوں وی سرت حرف دھایا اولیاء اللہ نے کس نے دیا کے مقد رکو بدل کر مکد و سرت الله الله فضا علی گونی ہے آج مجی ضرب الله الله فضا علی گونی ہے آج مجی

فتم کرے کینہ و بکش و عدادت کو قر درتن اللعت کانخمال آولیاء اللہ نے

در اللبت كالإهالي اولياء الله نے

( زحرهٔ الملِّرِيمَال عَلَيْهِم الطَّعِينَ )

تمريز دانى ينوانه مسلع سيالكوث



ایک بزرگ ابو بوسف جدافی سے دریافت کیا کیا کہ جب ہم اسے بزرگوں کوندیا کمی آو کون ی الی بات کریں جس سے جاتی ہے فتح جا تھیں۔ آپ نے فرمایا کہ جرروزان کی (باتوں) یندونصائح کا ایک ورق بردهوان کےعلوم ومعارف برغور کرو۔ تھریقین اسلامت رہو گے۔

هنرت في ابور جند قرماح بين كرتم براوزم بكراي فف عوب ركوجون تعالى ے عیت رکھتا مواوراس کے احوال اور مقالات کا مطالد رکھوتا کداس کی برکت ہے تم رفتہ رفتہ حق تعالى جل جلاله تك يحقى جاؤر يك ويرهى جس كے باعث"ميرى سركار"كى ترتيب وقدوين كاخيال پيدا موار فيل

ازی آگر چداعلی حضرت صاحب کر مانوالے کے احوال وآ ثار پرمشمتل کی کتب موجود ہیں۔ جن يش ترميم واضافه كے باعث حضرت صاحب كرمانوا في كا ذكر فير اور حالات وا قعات الوى حيثيت المتياركر مك اوركاب كالمل موضوع لي يرده جلا كيا- مزيد كاب كي شخامت بزيد

ے قیت عی بھی اضافہ ہو کیا۔ غریب عوام الناس کی دسترس سے بہ کتب در ہو کئیں۔ آج ے 37 سال يملے اجنامية كيندلا مورش مولوى محداثين شرقيورى (مرحم)ك

ال عنوان اورمضمون "ميرى سركار" كوبهت مقبوليت حاصل جوئى -قارئين نے بوحد بهتدكيا-اكثراؤك اب مى ال تريك حاشى اوردوحانى كيف كويادكرت بير-

كهوم وقبل برعام على بدبات آئى كرمترم جناب ورقع اشرف فيم طليف مجاز معزت كر مانوال شريف كي إس من منيز كافي شار محفوظ بي -ان استدعا كي وانبول في مام

شارے بخوشی عنایت قرباد یے جو کدان کی ممری عبت اور قراخد کی کا ثبوت ہے۔ میرے لئے ب





الن وقول زمان کو ایران آم ہے کرتی روشی شن پے فی جون ناور کی گفتوں فرقہ کے اورک عرف تصب کی مینک سے احث بر ماکان وی کی اشاعت اسلام کیلئے خدمات واقعات اور کرامات کو حلک وشرکی انفرے دیکھتے ہیں۔ ذاتی اناظر قرود اور بیت ادورائی تقلید نے اکین اسلاف کی اس موراہ سے میں کہ اس میں میں مجالے کا موقعہ سے کا جون میں میں میں میں میں میں میں میں میں اس اور انسان میں اس

پیگند کردیا ہے۔ بیدائی بیگا گئی کا تنجیہ ہے کہ اٹھی بزدگان دین کے واقعات کا بیٹین ٹھی۔ یہ پیشرود ٹھڑ بیران امالون کا طول اور مجال کھونک والوں کے علاوہ سائندما تو رہی انجادات کا قصائم کرتے ہیں گڑ ٹھی سائے تو بزدگوں کے واقعات کوٹیس ائے تعیقت شمال جا دریا کا کہائی تعویمیس سان کے بزوں

کا تقدور ہے مال باپ آئیں خانس اسلاکی تغییر دلوائے اور پزرگوں کے حالا ہے ہے آگا در مکا میاج اور پھر ان سے دلوں بھی مجھی کا تور مجھگا اشتالہ ان لوگوں کو کیا معلوم کر ادلیا ہو کی کرامات سے انکار انہا ہے گئے مجھوات کا افغار ہے اور مجھوات کے کمامات کو خانچر کے الشاق الی ان سندوں کامر باخد و مرقد رکز کرتا ہے جس کا اسے افزاد انتخدار سے اساسا کو تقدوم مورد کا اور کا کھی ہے افضار کی کا مورد کے انسان کی جدود

اے پردا افتیار سے۔ اب دو اِنجر پر قدود پر راوال کی میرے افتیار کے اپنے ماصل نیس ہوتا۔ اس کا کہاب' میری اس کا نشر اسلام کی اصلی فضیات سے بھر تصوف وروحانیت کی حقیقت محک رود و عظام کی ایس معرف در داخل اس میرود افزائش کے بائی ایس جانا اور دیگر دور ما اخر کے افزائد دارات امتر اضاف و مسائل کے تھام میراوال کا جا اب سے کا میکر شرط ہے ہے کہ وال سے کووں سے اور تصدید کی

میک انزار مطالد کیا جائے۔ مزید برآ ل الل جنت سے اولی میٹر شرف فردائر اکا مطالد کریں بلکہ مختلف افقات شرقہ کل اجہاب والو انگائی شرائے ہو حرش اور سائری۔ انظر کرنے کھٹے آپ کو اور میرک آپ کی اوار ڈوخور کی کر پہنچنگ کی فاری اور جیت شراز نے و

الله لم يم الله المراجب شين المراجب الله المراجب الله المراجب الله المراجب الله المراجب الله المراجب الله المر رسك الاموسند و الدوكل المراجب الله الله المراجب عمد الله المراجب الله المراجب الله المراجب الله المروى

طَيْعَةِ كُوالْ مَنْ مُنالِدُهِ الْمِصْرِتِ كُرِيا أَوْ الْالْمِرِيْفِّ 15جُولاً فِي 2004ء بِهِنَا بِيّ 25 شادى الإدل 1425 هـ

0321-4471746

جمهات ارحنی زیم منی عشاق میر تند والباعم

ميرى مركار \_ حرصاب كرال والدين \_ كمقال ومرات

كاعلت كامنور بك رماني بكرة مال كامين سد أن كاكوال وهين كي سان 

رادول کوان کی بارگاہ علی لیے چاہوں \_ ووکیل کے ایک ایے در دی کے لیے اور ایس

جانؤں عزاء ۔ جی ہمرف پول ٹی ۔ بان! ای لے کراے ایک

واثن ب س واثنى شراك مفارى ب ادر س مفارى شاخارة فرى الدت ب

رنگ می بدا ہے ۔ جس بر کود محمو ۔ اس کا اُٹ اُلد کا طرف بے ۔ باق .

صا - جرتے - درائی - جازو - برج کائن تلک طرف بوناکی طلت

كتب علا \_ تكى درت في إ \_ جسما في ياريول عن جلا عاشر خدمت دور ي

یں ۔ کی غرض کیا: ۔ حضورا ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہے ۔ آپ نے فرماية - "ايلياد الشكرة بن وجواب في ويا" - ونياسة طب سك كالمين الكوت

بدندان جي - كرآب في لي اوركيشر كري يعنون كاهارة - معولى يزون - مثلاً - كوى - بوس - ادر - الركدونى كري على كاون عارب إلى

— اور · — أس لذت كاذا لذا م بني ذينون عن وس محل رباب — أن كي مفل كا

ميري سركاركي باتين

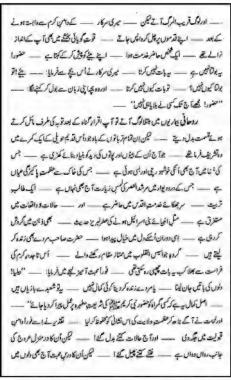

ما كري ب - وك كتفر بدل كا - كان أكل ما فين كرول وهل الم كان وثيو آتی ہے ۔ جس فر جیل ک آماری انہوں نے فرمال تی ۔ آج اس کی عاص يباراطراف على كيل بكي بي ب جن قريك كوانبول في خاص س آج أعددام ماس ب ای لے -- عرف مرکاری یک - ادر - عرف مرکاری للاكرے ... زمان بحرش ميلي بوت بين ... على كانات كى بات تي كرمان وان كى حيات طيبري عازبان زوعام عن \_ معروف معنف جناب مواد نام يلين تصوري تعتبدي اي ككب" فافاع شرر بانى " مى لكية إلى - " هاكل عامل بونا بي رعفرت ما حبكر مال والے رفتے کی کرانات کا ظہورائے معموراولیا وشن سب سے زیادہ تھا" \_ لیکن اس فقیرے نزد كى آب كامب سى برى كرامت سلىد معالية تشينديش مليديد، "كراضافت ، جس كى دويسة أن مرية بم عركى أو جوان آب كم جانشون ويرمية مرطنية على شاه بخارى مساعلة بالماحد ك وال كري عددايد وكرمرا والمتقم يركامون في بيرمال يفقر بحر مالقام جاب عمد ستخالفاؤر بالمين (ظيفة كالمعرد كرمان والا) كاتبدول في الرئز ادب ... جنول في تمايت منت كساته " ميرى سركاركي بالول" رمشتل إس عظيم إدرتاياب جموعه كي اشاعت إدوكا ابتمام كيا میری ادر تمام دابتگان سلسلے کی دی دعائیں ان کے ساتھ ہیں ۔ اللہ کرنم مل شائد أيس است على عاه كالاعن على المات المن عاه كالاعن على خادم اوليائ سلساطتي الماعوال الشاعوان الديير "مجلِّه عنوت رَبال إنَّ ۱۷ عبدي الاظي ۲۰۰۰مبري

A 2016 P. 100 100

لہودلعب کی طرف رغبت نہ تھی۔ عام بچوں میں کھیلنا آپ کی عادت نہ تقى موضع كھوئيال مرور ش جا كرعبادت كرتے۔حضرت صاحب قبلہ رالفند كودين علوم كي حصول كابهت بي شوق تفارينا نجيره بلي اورسهار نيور کے دیں مدارس سے اس شوق کی محیل فرمائی ۔ اللہ اللہ کرنے کا شوق تو رکھتے بی تھے کہ علم وین نے سونے یہ سہا گے کا کام کیا اور حضرت صاحب قبلہ ملات فيروز بور كمشهور صوفى بزرك مولوى شرف الدين چشتى ملات

حفرت پیرسید محمدا ساعیل شاہ بخاری المعروف حفرت صاحب

قبله كرمانوال عطيمية موضع كرمول والا (ضلع فيروز يور) الله يا 1884ء

مل بدا موع والديز ركوار كانام سيدسيعلى شاه رايسي تفاطبيت مل

ابتدا ہی سے اللہ اللہ کرنے کا شوق عالب تھا۔ زمانہ طفولیت سے ہی آ ہے کو

( جن کا تعلق حفزت ثواجہ اللہ بخش تو نسوی مطاقیہ ہے تھا ) کے ہاتھ پر بیعت فرمائی۔اس بیعت سے بیشو ق اور بڑھا کہ جمال موقع ملتا تھا تھا گئ

یش کرخوب اللہ اللہ کرتے حضرت صاحب قبلہ ریشید کی شادی اسے بی

ار یہ وا قارب (پیچا بزرگوار) کے بال انجام پائی حضرت صاحب قبلہ

میشید جونشوف کی انتہائی بلندیوں کوچھونے کیلیے مضطرب تھے۔ فرائے

میں کہ مولوی صاحب ریشید کے باتھ پر بیعت کرنے کے بعد ماری

بیس کہ مولوی صاحب ریشید کے باتھ پر بیعت کرنے کے بعد ماری

بیس کہ مولوی محالت تھی کہ ان کے وصال کے بعد بیحالت اور بھی منتفر ہوگئی۔ ایک

روز ایک مجذوب جنون شاہ ریشید ہمیں دیکھ کر بولے کہ آپ کا حصہ

شرقیور شریف میں ہے۔ یہ اشارہ ہمارا دہبر بن گیا اور ہم شرقیور شریف

جہال حضرت بابرکت میں بیشی کئے ۔ وکھ کرفر مایا دشاہ کی آگے او۔ "عرض کیا

کی خدمت بابرکت میں بی ۔ و کھ کرفر مایا دشاہ کی آگے او۔ "عرض کیا

" بی ۔ "فرمایا" کچھ پڑھے لکھے بھی ہو۔ "بولے ہاں پچھ ہوں تو سی مگر بچھ (شر) نیس ہے۔ " حضرت میاں صاحب شرقیوری سیسٹنے نے فرمایا" اللہ مجھ بھی وے دیں گے۔" کمال جمریانی ہے ان کے سامنے جاول (پلاؤ) کی طشتری رکھوائی ۔ حضرت قبلہ سیسٹنے فرماتے ہیں کہ ہم وہ جاول کھا رہے تھے اور ایسا محسوس ہوتا تھا کہ طریقت کے تمام رموز و فکات ہم پکھل رہے ہیں۔ کویام شدکال کی کہلی ہی طاقات پر بیم بیصادق با مراوہ وگئے

فرماتے ہیں ہم خالی گئے تھے لیکن حضرت میاں صاحب شرقبوري رافتي ن مجركر بمين بهيجا حضرت ميان صاحب رافيد اس

قدرمهريان تف كداس علاقے كے تمام ملنے والوں كوشر قيور آنے كى يجائے حضرت صاحب قبله کرمانوالے رہائشیہ کے پاس کرموں والے جانے کا

تحكم فرماتے فرماتے ہیں كەمرىشدكامل كےحضور جميں حاضر ہونے كابہت

سم موقع ملا لیکن جب بھی حاضر ہوا باادب اور خاموش رہتا۔ یہ خاموثی بدے بدے مقیدے عقیدے حل کرتی حفرت میاں صاحب التھے کی

حضوری میں ہم پر ہرا یک کے حالات منکشف ہوتے رہنے رحضرت میاں صاحب والشيد ببت بى سادى بيند تق أنبيل لفظ ييريا دومر القابات

ہے بہت نفرت بھی کیونکہ حضرت میاں صاحب رہا تھی۔ شہرت کو بھی بھی

پیند خیس کرتے تھے۔ اللہ تعالی نے اخیس وہ بلندی عطا کی تھی کہ حضرت میاں صاحب ﷺ کی بزرگی کا آج بھی ڈٹکانج رہاہے۔حضرت میاں

صاحب رفظتيه سي حضرت صاحب كرمانوالي رفظتيه كومجت تحى جب بھی حاضر ہوتے جورو یہ پیسہ یاس ہوتا لا کر پیش کردیتے۔فرماتے ہیں کہ

اس ایارے مارابراکام بنا۔الله تعالی نے حضرت میاں صاحب الله

کے طفیل جمیں ظاہری اور پاطنی خوبیوں سے بہت بہت ٹوازا، فیروز پور سے

رائے وغ تک ریل برآتے اوراس کے بعدوریا کے داستے شرقیورتک پیدل

فرمات بين حطرت ميال صاحب عليها كى والده ماجده ملٹنی کا جس روزوصال ہوا ہماری طبیعت میں بری بے چینی تقی۔ہم

گاڑی میں بیٹھ کر حاضر خدمت ہو گئے 'دہاں پیٹی کر طبیعت کی بے چینی کا حال كلاحفرت ميان صاحب عليني في فرمايا" أكريي هي نه جوتو الثدالله

ے فائدہ؟" .....عفرت ميال صاحب طالتي حقد ينے والول كو

میرے پاس بھیج دیا کرتے تھے۔ (مجھے) حقہ چیزانے کار کیب خوب آتی

ب- حالاتك جو يكرح تحدوه ميان صاحب رايسي على كرت تحد

حفرت قبله طائني جب بهي مفرت ميال صاحب طائني وكركرت ثام نامی بوے ادب سے لیتے اور فرماتے کداگر حضرت میاں صاحب داشت

بيكرم ندكر تحاتونهم يتكل راجول كاكيا بنآ بديميم كمي كرامت كاذكر جوتا

استحضرت ميال صاحب والشي كاذات بإبركات منسوب فرمات

فرماتے بیں ایک مرتبہ حفرت میاں صاحب عطفتیہ کی معیت

اوراینانام بھی نہ لیتے۔

یں مکان شریف (جہال حضرت سید امام علی شاہ صاحب ملیشایہ اور مجورے والی سرکار کے حزارات عالیہ بیں ) گئے راستے میں مکان شریف

کے قریب چنداڑ کے کھیل رہے تھے جس کی وجہ سے راستہ گردوغبار سے اٹا

مواتھا۔ حضرت صاحب قبلہ عطفیہ نے جایا کہ ان او کوں کورائے سے مثا ویا جائے تاکہ حضرت میاں صاحب راہیں۔ اطمینان سے گزر جا کیں۔ حفرت میاں صاحب ملی ہے نے اشارے سے منع کرتے ہوئے فرمایا۔ " ساراصد قه توای منی کا ہے اور بزے اطمینان سے وہاں گزر گئے ۔ حضرت صاحب قبله وينتني كوبرنعت مطرت ميال صاحب والنيلي سيمس جم عصرول سے وافر ملی تھی کہ حضرت صاحب قبلہ رفضیہ پرزگان دین اور اولا دامجاد کے نام بالخصوص اورعوام کے بالعموم بمیشدعزت ونو قیرے لیتے کی بزرگ نے کیا ہی خوب فرمایا ہے کہ تصوف مراسرادب ہی ہے جس

نے اس رمز کو یالیا ( کیا چھوٹا اور بڑا) وہ بلاشیہ آج بھی کامیاب ہے جس

نے اسے ترک کیادہ لا کھ عبادت دریاضت کرے۔اس کا کوئی فائدہ نیس

حضرت قبليه طشي كازندكي كازياده حصه بندگان خداكي رشدو بدایت علی میں بسر ہواہے۔ بیاری کے دوران چند ماہ چھوڑ کر جہال بھی

تشریف فرماتے لوگ بروانہ واران کے گرد جمع ہوتے۔ اکثر تفتلو کی ابتدا

حفرت صاحب قبله ميشيد بى فرمات كوئى صاحب إيى بات كيت تواس ك جواب میں ارشاد فرمائے 'بات کرنے والے کی بات کوخو قطع ندفر ماتے۔ آئے والے حضرات کا بڑا حصہ ایسے لوگوں برمشمثل ہوتا جو بیار یوں اور حالات کے ہاتھوں پریشان ہوتے تھے اور اپنے غم کا مدادائی مسجائے وقت سے حاصل كرح\_ ارشاد فرماتے! بم سب بياري بيں اور جب تك اعمال كي اصلاح نہیں ہوتی ہم صحت یا بے نہیں ہو سکتے فر ماتے اللہ اللہ یو چھنے کے لئے لوگ نہیں آتے بلکہ بن تمی ضرورتوں کیلئے میرے ماس آتے ہیں۔حالا نکہ اگر الله تعالى كے ہم بن جائيں تو ہمارى ضرورتيں يورى ہوسكتى ہيں۔ أكر كى كابُول اور کول کاراستہ درست ہے تو وہ جنتی ہے۔'' حضرت صاحب قبله مطفيه كعلقه بن اور بزركون كاطرح ذكراذ كارى مجلس منعقدنبين بهوتي تقحى بلكه حصرت صاحب والشليه معتقدين كو بميشهاهم ذات اوردرود شريف يزهن كي جابت فرماتي ورودشريف عموماً عشاء کی نمازیا تبچد کی نماز کے بعد پڑھنے کو کہتے۔ اسم ذات کے بارے بیں

حضرت صاحب مطني كاارشادتها كدانسان كوجاب كروه انحقة بينص زبان کوتالو کے ساتھ لگا کراس ذکر میں تحورہے کدآ دی تو در کنارفرشتوں کو بھی خبر نہ

ہونے بائے۔بس م<sub>ک</sub>ی جارے وظیفے ہیں اور مجی جارے چکے ہیں ان دونوں وطائف کی بابندی کے ساتھ انسان کوچاہے کدوہ فٹے وقتی تماز یا جماعت ادا کرتا

رے اللہ نے جا ہاتو وہ بڑے بڑے گنا ہوں سے بچار ہے گا۔"

شان ہے'' ارشاد فرماتے کہ انسان جب خدا سے غافل ہو جاتا ہے تو وہ طرح طرح کی بیار پول میں جتلا ہو جاتا ہے۔ انسان کے پہلو میں گوشت کا ایک چھوٹا ساکھڑا ہے جسے دل کہتے ہیں۔ جب حق سحانہ تعالیٰ کی یا داس دل کو خافل کردہتی ہے۔ تو بید دل طرح طرح کے دنیادی آلام کی آ ماجگاہ میں جاتا ہے۔

اگر دہ چاہتے ہیں کہ ہم روحانی طور پر (جس کی پاکیز کی وشررتی ہر لحاظ ہے
مقدم ہے) بیار یوں سے تحفوظ رہیں تو ہمیں شب روز کے چیس گفتوں ہیں
لخظ ہمر کے لئے بھی رب تعالیٰ کی یاد سے غافل نہیں رہنا چاہتے ہم جسمانی
صحت پر تو بہت توجہ دیتے ہیں مگر اس بڑی بیاری سے نجات پانے کی کوشش
نہیں کرتے۔ارشاد فر مایا کہ درود در شریف کے پڑھنے کے بڑھے نمائل ہیں۔
انسان کو چاہئے کہ درود شریف بھیشہ باوشواور دو زانو بیٹے کر پڑھے۔ ہیدہ وہ کھینے
سے جے رب تعالیٰ بہت ہی لیند فر ماتے ہیں اور وہ خوداوراس کے فرشتے ہی
صفور تی کریم بھیلی پر درود میں ہیں۔
صفور تی کریم بھیلی پر درود میں ہیں۔

چھے فصہ بہت آتا ہے۔''حضرت صاحب ﷺ نے فرمایا کہ''اگر بیاللہ لعالیٰ کے لئے ہے تو اچھا ہے۔ اورا گرفش کے لئے ہے تو براہے۔ انسان کو جا ہے كروه خود كوزياده سے زيادہ عمادت ش مصروف ركے ايسے آلام خود بخو د دورہو جا کیں گے۔" ایک صاحب نے عرض کیا۔"مفرت ریشیہ وعا فرما كيل كه بيل نيك بن جاوًل ـ " فرمايا \_ " نيكول كي صحبت بيل بييمًا كروالله حمهين نيك بناد عاً" ایک وقعہ کی نے عرض کیا کہ حضرت سطیعیہ! کیا ہدی ہے کہ " نگاہ مردمومن' سے تقدیریں بدل جاتی ہیں۔'ادشاد فرمایا کدایک مرتب جال پور

شریف کے ویرحیدرشاہ صاحب رایشنیہ سے ایک محض نے یکی سوال کیا تھا تو

انہوں نے فرمایا تھا۔" گاہے گاہے۔"

ارشاد فرمایا که "جارے گاؤل کا نام" کرمول والا" تھا، مگر حضرت

میاں صاحب والشيد اوكوں سے كہتے كد" كرموں والا" فيس كرمان والاكها

كرور" (چنانچاى نبت سے آب علقى معصرت كرمان وال" كماك اوراى نام سے آب رافتى كى موجود دا قامت گاه كو بھى يكاراجا تا ہے)۔

حضرت صاحب قبله مطشئيه وومرول كوكللا كرجيشه بهت خوشي محسول فرماتے کسی کو کھانا کھلانے یا یانی پلانے سے رزق میں کی نہیں آتی بلکہ اللہ

تعالی اور برکت فرماتے ہیں راقم الحروف کی موجودگی میں مولوی محد رفیق صاحب جنہیں محبت ہے مولوی' مرخا'' بھی کہاجاتا' کیونکہ ان کارنگ مرخ و

سفیر تھا، نے ایک مرتبہ ایک طنے والے کے ذکر پر کھا کہ دوا ہے لئے جو کھانا ایکا کے بیں اگر نو کروں کواس سے ذراستانتم کا کھلا دیا کریں تو کوئی حرج کی

بات خيس ـ " ارشاوفر مايا "مولوي صاحب! ايها مت كيمة \_ الله تعالى اخيس بر ی برکتن دے گا۔'' بعض او قات صاحب خاند کی مجبوری کے <del>بیش نظ</del>ر اسے كهاتي بريم خرج كرت كاارشاد بحى فرمات كيونكه معزت قبله والتنب مجمى پرٹیل جا ہے تھے کہ کوئی بھی'' بیلی'' (مرید) زیر ہار ہو۔ چنانچہ بھی دجہ ہے کہ خور دونوش كم معالم ين حصرت قبله عطفيه في زندگي جريدي احتياط فرمائي اور ماسوائے چندخدام کے (مخلف شہروں اور جگہوں یر )کسی کے بال اقامت یا کھانے کی دعوت قبول ندفر ماتے۔اور یکی کوشش ہوتی کہ میلیوں' کے ساتھ جلدا ہے گھر واپس پکنچ جائیں غورے دیکھا جائے تو دوسروں کے لئے اس من بهت اجم سبق يوشيده ب\_ حضرت صاحب قبله ريشيه وي بات ارشاد فرماتي جه خود پيند فر ماتے اور اس بڑکمل پیرا بھی ہوتے۔ارشاوفر مایا کہ''انسان کو جاہیے کہ بھیشہ و بن کام کرے جس میں اللہ تعالیٰ کی رضا ہو جتی کہ ذکر وفکر بھی اس کی رضا کے لئے ہونا جا ہے ورندنس اورسر مٹی پکڑے گا' جوایک روز محلوق میں رسوائی کا

موجب ہوگا۔" ارشاو فرمایا "جب تک اللہ تعالیٰ کے امرو نہی برعمل نہیں

ہوگا۔ ذکر وفکر سے بھی کچھ حاصل نہ ہوگا۔ " فر مایا ' اکل حلال کے بغیر عبادت یں خاصوں نہیں ہوتا اور لقمہ حلال کے بغیر کوئی عبادت کا رگر نہیں ہوتی۔" ارشاد فرمایا که " نماز تنجید میس کم از کم یاره رکعت برهنی جایج مهلی رکعت میس الحمد كے بعد يا مچ مرتبة قل شريف اور دوسرى ركعت ميں تين مرتبة قل شريف" ادراکٹر کواس نماز کے بعد یا مجے سومر تبددرو دشریف (صلی الله علی حید محمد آل وسلم ) پڑھنے کی جدایت فرماتے ارشا دفر مایا کہ بیار آ دمی اگر دوائی کا استعال ہر نماز کے بعد کر ہے اللہ تعالیٰ اسے جلد صحت عنایت کرتے ہیں۔'' ا بک مرتبها یک برانے بخار کے مریض سے فرمایا کدوہ سما کہ جلا کرچنگی مجر ہرنماز کے بعداستعال کرلیا کرے۔اللہ تعالی نضل کردے گا۔ جنانچہوہ

مخض ان مِڑھاور دیماتی ہونے کے سب میسمجھا کہ حضرت صاحب رط<sup>یق</sup>تا۔ نے اسے کھیت میں پھیرنے والالکڑی کا سہام کہ جلا کر استعمال کرنے کی مدایت فرمائی ہے۔اس نے گھر جا کرکٹڑی کا سہا کہ جلادیا اوراس کی را کھ دیس کر منگل

بحر لئے اور ہدایت کےمطابق چکی بجررا کہ ہرنماز کے بعداستعال کرنے لگا۔ چند یوم کے بعدوہ صحت ما ب ہو گیااور حفزت صاحب ملائٹنے کی خدمت بیل حاضر ہو کرعرض کیا کہ "حضور" کی بتلائی ہوئی دوائی (سہا کہ) سے جھے بدا

فائدہ ہوا ہے۔' ارشاد ہوا'' مجھے بھی بتاؤ کرکٹری دوائی تم نے کھائی وہ بولا ابھی تو

میرے ماس اس کے دو ملکے بحرے رکھے ہیں ارشاد ہوتو یہاں اٹھالاؤں۔'' مزید استفساد براس نے بتایا کداس نے گھرجاتے ہی لکڑی کا مہا کہ جلاکر مخلول بیس را که محفوظ کر لی تھی اور وہی استعمال کرتا رہا۔ سب حاضرین مسکرا دیخ حضرت صاحب قبله بھی لِکا ساتیسم فرما کر ہوئے، بھٹی! میں نے تنہیں دوسراسها کر (بڑی بوٹی) استعال کرنے کے لئے کیا تھاتم نے اپنے کھیت والا

مها كرجلاديا-" مصرت صاحب قبله والشي كسيف زباني تقى كرزبان مبارك س

لك بوئ الفاظ قارى كے كانوں مل خواء كى طرح بھى يرت اوروه النا سيدهاين عمل كركيتا تؤحق سجانه وتعالى اس بيس بهي امرت رّس كھول ديتااوروه

جلی ہوئی لکڑی کی را کھ کی چنگی بھی اسپیرین جاتی۔

أيك مرتنبدريلو \_الشيشن سرسته كاليك ملازم كالزكاجس كوديواتكي كامرض لاحق تفار حفرت صاحب قبله عليني كرديدوات يرزنجرول يل

باندھ کرلایا گیا در دولت پر چینجتے عی لڑ کے کی زنچیریں خود بخو دکھل گئیں۔اس کا باب الرك كوكيكر حفرت صاحب قبله مليني كن خدمت من دعا كاطالب بموا-

ارشاد قرمایا۔ "بیاتو تندرست ہے چراؤ کے سے تفاطب ہو کر ہوئے" کیوں بھی اتم راضی ہونا؟ "اس نے کہا" بی حضور!" باب سے بولے" لوس اوا یہ کیا

كبتاب-"اس كى د يواڭى كى فى جاتى رىي تى اورد دىملاچ كا بوكيا تھا۔ با بوعبد الرشيد خال صاحب اوورسير كراجي بيان كرتے جي كدان كاصاحبزاده جب تين جار ماه كاتفا توبهت بي بيار بوكيا تفار بهتير ع دُاكثر ي علاج کئے ہزاروں رویے صرف ہو گئے ۔ مگریجے کی حالت دن بدن گرتی چلی گئے۔آخرکاراس نے ایک دن کراری سے حفرت صاحب قبلہ رایشیہ سے

فون ہراس کی صحت کی التجا کی۔ارشاد فرمایا کہ "الله تعالی بیجے کو "محمورے ابیا" چاق و چوبند کردیں گے۔ چنا ٹھاس دوز سے بیجے کی گرتی ہوئی حالت

درمت ہونے گی۔

مولوي محدامين شرقيوري كى بيوى ايك مرتبه بهت بيار بوكى كداس كا

آ پیشن ہوا۔ معزت صاحب قبلہ ریشیہ سے عرض کرنے پرارشاد ہوا کہ 'اچھا

کیاتم نے ہیتال کاعلاج کیا۔اگر بیعلاج نہ بھی کرتے تب بھی وہ صحت یاب

برادرم سینے محد شفیع صاحب کی اہلیہ پیف کی رسولی کے سبب بہت ہی

بار ہو گئیں کرمیٹھ صاحب کوائیس آریشن کے لئے سپتال میں واعل کرانا

يراراى روز حفرت صاحب قبله والشيد كرمانواله سالا مورقشريف أے اورسیٹھ صاحب کے ہاں قیام فرمایا۔سیٹھ صاحب کی اہلیدکو بہت ہی

یاب ہوکر میں تال سے گھروا ہیں آئیں۔ ان دو واقعات کاذکر تو یہاں ضمناً کردیا ہے ورنہ بیاری کس گھریٹس نہیں آئی۔ ہمارے گھروں کے کئی افراد بیار پڑے اور حضرت

تکلیف تھی اوران کی حالت بہت ہی ٹراب تھی لیکن حضرت صاحب قبلہ ریاضیہ کی موجودگی سے میرعلاج نرصرف کامیاب رہا بلکہ وہ بہت جلد صحت

صاحب رويشي كي دعام صحت ماب مو كفي

رائے محمد اقبال صاحب (چیدولمنی) پیثاب کے عارضے میں جتلا

رائے تھھ اقبال صاحب (چیدولنی) پیشاب کے مارضے میں جٹلا تھے اور درد سے چلاتے تھے۔ ڈاکٹروں نے آپریشن کا مشورہ دیا لیکن وہ

حضرت صاحب قبلہ رکھٹنیں کی خدمت میں حاضر ہوکر صحت یابی کی دعا کے خوامنگار ہوئے فرمایا ''صندل کا تیل ایک چچ پھراستعال سیجئے ۔اللہ تعالیٰ شفا

خواستگارہوئے۔فرمایا''صندل کا سمل ایک چیریجراستمال بیجئے۔اللہ تعالیٰ شفا وےگا۔'' وہ یو لے کر'' میں اب کوئی دوااستعال نہیں کروں گا۔میریائی فرما کر بلاعلاج صحت کیلئے دھا کیجئے اور آج بن کیجئے۔'' متیم خرما کر یو لے۔'' انللہ خیر

کردےگا۔ 'رائے صاحب لا ہور جارہ تھے جب وال رادھارام نماز کے لئے رکے اوراستنجا کیلئے محتوق خوب کھل کرپیٹا ب بوااور کوئی تکلیف محسوس شد

بوئی۔ اُٹین اس بیاری سے نجات ل گئتی۔ ایک مرتبہ آپ ریٹھیہ شائ مجد ش آخر بیف فرماتے کہ ایک فض کدا ہے کیا تکلیف ہے؟ دریافت کرنے پراس مخص نے بتایا کہ "مصرت صاحب عظميد وويرس ميرا بحائي كم بوكيا باس كى طاش مين مارا مارا چرنا ہوں۔" ارشاد فر مایا ڈرامسید کے بڑے دروازے کے باہر حاکرتو دیکھو۔" چنا نچہوہ فخض بڑے دروازے کی مٹرجیوں سے اتر ہی رہا تھا کہ اس کا بھائی

برابر سے تھبرایا ہوا ساگر را۔ ایک خادم سے فر مایا کہ "اس محض سے معلوم کرو

اديرآ تا موااس ملااوراس طرح ان دونول بما تيول كاملاب موكيا-حضرت صاحب قبله راشي ع صفودلوك عموما قباررخ بيضة لائل یور کے آیک ہائی سکول کے ہیڈ ماسٹر صاحب کا بیان ہے کہ وہ حضرت

صاحب قبله عطيم كي خدمت في حاضر موع تو برجزينا قدانه نظر والت

رے دھرت صاحب قبلہ دوشتیہ کی نشست برخاست بات چیت وضع قطع لباس عُرض برج رسنت نيوى سَلَ النَّقِيلَة على مطابق بإلى حمّى كرجب كوتى جوتا ركمتا توارشاد موتاكة متلدرخ " درانق كدال مياد زا استعال كى برجيز قبلدرخ یزی تھی۔ ہیڈ ماشر فدکور کے خیالات خود بخو د تا مُدکررے تھے کہ رب کا ایک

برگزیده بنده جب استعالی اشیا وکونکلی جو که مکلف نبیس میں یقبلہ کی جانب متوجہ کر ہاہے تواس کی صحبت میں انسان بھلا کیونکر غیر جانب پھرے گا اور بیہ

حقیقت بھی ہے کہ چوخص طلب صاوق کے ساتھ حضرت صاحب قبلہ روایشیا کی خدمت بیں حاضر ہوتا اس کادل و دماغ غرض ہر چیز اللہ تعالیٰ کی طرف

حضرت صاحب قبلد ریشید کے پاس لوگوں کے ضف کے شف گے ریج کہ نماز کے لئے ہی ہوی مشکل سے وقت نکالا جاتا۔ چینے ہی لوگ نماز سے فارغ ہوتے کھر صفرت صاحب قبلد ریشید کے گردجی ہوجائے۔ آئے والوں عمل بعض اوقات ایک آ دھ آ دمی اس تم کا بھی آ جاتا کہ وہاں چل کر

گرمیوں میں دو پہر کے کھانے کے ابعد تعوزی دیر قبلول بھی فرماتے اور آنے والے حضرات کوخدام بزی مشکل سے ظہر کی نماز کے ابعد حاضری برآ مادہ

(حفرت صاحب قبلد ملاتند کے باس) دیکھے توسمی کرآ خرکیا بات ہے؟

کرتے (جولوگ کچھو کیھنے کے لئے آتے تھے۔فاہر ہوہ بھلا ایک پابندی کوکہاں فاطر ش لاتے تھے )۔ راقم الحروف کی موجودگی میں ایک صاحب جن کی بغل میں چھوٹی می صندو فی تھی۔ آئے فادم نے کیددیا کداپ نماز کے

جن کی بھل میں چھوٹی مصندو کی گی۔آئے فادم نے کیددیا کداب نماز کے بعد طاقات ہوگی۔وہ کی قدر تفا ہوکر ہولے بس بی بس! میں نے جہیں دکھ لیا۔ "حضرت صاحب تبلہ علیہ میں نے جواس وقت نماز کیلئے اٹھ رہے تھا اس سے تفاطب ہوکر فر مایا بس بی بس میں نے بھی جہیں دکھ لیا ہے ہیں کروہ فض

لیا۔ مطرت صاحب بلد متاہد ہے جوال وقت کماڑ میصے انھورہ سے مصال سے خاطب ہو کرفر مایا بس بی بس میں نے بھی مہیں و کیولیا ہے بیان کروہ فض چپ چاپ چلاگیا۔ ایک وزن کا ضوف آری دھ بڑا گاھند ہے دار ور قال اللہ

ا کیک روز ایک ضعیف آ دی (جوغالباً حضرت صاحب تبله رطینیمه کو کافی عرصے سے جاناتھا) آیا اور صافر ہوکر پولا'' میں نے تو آپ رطینیمہ کو محال لیا مزکرا آئر ریز طینے نہیں جھر محالماء'' کارشاد حصائز میں مرمداریا

يمان ليائي كياآب رايس في يحميها المان ارشاده والمربوب ميان! كياتم في بحي مع اين آب كويها اسي المان والمورد مامون رباح معزت صاحب قبله والشيد في عرفه مايا-" إيها بناؤهم أيك ون ميس كتى مرتبه سانس لين ہو؟" وہ مربلا كر بولا" في جھے معلوم نيس ـ"ارشاد موا"سائے كونے يس جا كربيث جاؤ اورائهي سے گفتي شروع كردو جب بيكام كرچكوتو ميرے ياس آنا۔" اس ضعیف آوی کے ساتھ اس گفتگویس سے کی بات تو پھی کہ ہم لوگ ولی اللہ کو ہر کھنے کے لئے تو لکل کھڑے ہوتے ہیں لیکن ہمیں خودا ہے آپ کی مطلق خرنییں ہوتی۔ ایک مرتبدارشادفرمایا که 'رب کے بندے کے احتمان کا قصد نہیں کرنا واب كونكه ماري جه كا؟ رب كے بندے كي مجھ كا؟" ایک دن ایک تعلیم یا فقرصاحب آئے اور خاموثی سے بیٹے گئے ۔ تھوڑی ویرے بعد حفرت صاحب قبلہ والفحیہ نے متوجہ ہوکر آنے کا سبب وریافت

دیرے بعد مخترت صاحب ملید منتصد نے مختوبہ بور آنے کا سب دریافت فرمایا۔ وہ نوجوان یو لے۔"معترت صاحب منتشد قلب کا مریض ہوں۔" فرمایا" میری بچھ میں ٹیس آتا آپ رکشند کیا کہدہ ہیں؟"

فرمایا ''میری مجھیمٹی ٹیس آتا آپ ریکھیں۔ کیا کہدہ ہیں؟'' عرض کیا''مصرت ریکھیے قلب کی روشن کامثلاثی ہوں۔''فرمایا'' تھے روشنی اوراء میرے سے کیا سروکار؟ میں آنہ یہ جاشا ہوں کہ ہرمسلمان سنت ٹیوی

کے مطابق اپنی زندگی ڈھال لے۔ پھر نہ کسی اند چیرے کا ڈر ہے اور نہ کسی روشن کا خیال کہتے ہوئے فر ملیا کہ 'نماز با قاعد گی سے اداکر میں مرزق حلال کی حلاش کر میں کسی کی تقتی فیدکر میں ٔ داڑھی ند منڈ وائسی ۔ پھرانشہ تعالیٰ نے جا ہا

توبركام درست بوجائے كا-" رائے محمد نیاز صاحب کابیان ہے کہ ایک روزمیج کے وطا ئف ہے فارغ ہو کرمفزت صاحب قبلہ طاشیہ چپوڑے برتشریف فرما نتے۔ یہ بھی

وبال جاكر بيد م التي تقوري دير بعد ايك مولوى صاحب آئے حضرت صاحب رایشی نے فرمایا۔"مولوی صاحب آپ میج ہی صبح لؤکر آ رہے

بين؟" مولوي صاحب بولے " حضرت را اللہ بين تو كى سے نبين الرا ." فر مایا''آ پ نے فلاں حخص ہے لوٹا جو چھیٹا تھا۔'' یہ <u>سفت</u>ے بمی مولوی صاحب یروجد کی کیفیت طاری ہوگئی اور دیر تک بے خود رہے۔ جب ہوش میں آئے

توارشاد ہوا كەمولوى صاحب اچھونى چھونى باتوں ميں جھر انہيں كرنا جا ہے۔ ارشاد فرمایا '' کہ بعض اوقات انسان بزرگوں کے پاس خود چل كرحاتا بادراكثر بيرهفرات فودجى جب جاجين اين باللية جي ب

يانى بت شريف معرت يوعلى شاه صاحب قلندر ريطينيه اورسيدغوث على شاه صاحب مليني كمزارات يرحاضر موع جيس على مم رماو سامنيشن س

اترے ایک ست (حفرت بوعلی شاہ صاحب قلندر رایش یے آستان عالیہ پر عموماً محذوب بي موش يز برح رہتے ہيں ممكن ہے آج كل بھى موں ياشايد جیہا کرراقم الحروف نے ساہان میں سے اکثر یا کتان طے آئے ہیں)

مارے ساتھ ہولیا۔ ہم جہاں جاتے وہ مارے ساتھ ساتھ رہتا اور جب والی کے لئے اٹیشن برآئے تواس فے سونے کی ڈلی میں دی ہم فیص

اسے حضرت بوعلی شاہ قلندر ریشند کی طرف سے کرا میر بھو کر لے لیا۔ نیز بمیل معلوم ہوا کہ میں اس سفر برقلندرصاحب رایشنے نے خود بلوایا تھا۔ ارشا وفر مایا ''ایک مرتبہ ہم خواجہ غریب نواز مطاقعیہ کے عرس پر

اجمیرشریف حاضر ہوئے۔والیسی برگاڑیوں میں بڑی بھیڑتھی کہایک مخض نے ہمیں سکینٹر کلاس کے دوگلٹ دیئے کیونکہ ہمارے ساتھ ایک اورصاحب

بھی تھے۔سکینڈ کلاس میں چونکہ بھیٹر زیادہ ہوتی ہے ہم نے فسٹ کلاس میں سفر كرنيكي خواجش كي اوراشيشن ماسر برجوع كياتا كدوه ان مكثول كوفسث

کلاس میں تبدیل کردے۔ اعیش ماسٹر نے وہ دونوں تکثیں دیکھیں اور

كهاكدة ب الشيد المي كلول يرفست كلاس من سفر كرسكت بين تبديل

كرنے كى ضرورت نيس جنانچ حضرت خواجه صاحب رايشي كى توجه سے ہم نے بسفر بہت آ رام سے طے کیا۔ أيك وفعد حفرت صاحب كرمال والي قبلة عالم نور محد مهاروى

ملفت كعرس يرچشتيال تشريف لے محت جبال قيام تعاومال ايك مست

محرانی کے لئے مامور تھا۔ رات جر دروازے برگشت لگا تاریا۔ صبح کوسی صاحب نے اے ایک بیبردیا ُوہ لے کرفوراَ حضرت صاحب قبلہ رہایتھے کے

ا ہے پیسے لوٹا دیا کہ تمہاری نذر ہوگئی۔مست بہت ہی خوش ہوا بھی ناچیا اور مجھی

نعر سالاتا۔

یاس آیا اور نزر پیش کی معترت صاحب قبله ریاضی مسکرائے اور بیفرما کر

عالیہ پرحاضری ہو کی۔واپسی پرفت گڑھ انٹیشن پرایک مسجد ہے۔مولوی اکرام صاحب ہے فر بایا کہ آؤ ذرااس مسجد میں ہوتا کمیں۔مولوی صاحب نے سوجیا

کہ نماز کا تو وقت نیمن نہ جانے یہاں آنے میں کیا حکمت ہے۔انہوں نے نظرا ففاكرد يكعا توايك ديوار كرساته اليك مجذوب مخشول مين سرديج بيضح تھان کے بدن پر بے شار کھیاں پیٹی تھیں ایک مجدوب نے ایک چریری لى اورحضرت صاحب قبلد والتند كاطرف ديكمار كهيال الأكرد بوارير جا بينيس مجذوب إنى جكرت الخصاور حفرت صاحب قبله والثني فانكى پیٹے پر دست شفقت پھیرااور فر مایا لوبھتی اب خوش ہونا؟'' میذوب مسکرائے اورائي جكديرة كربيف كا ا یک وفعہ شرقیورشریف حزت میاں صاحب رہیٹھیے کے عرس سے واليبي برلا بودهم رع معترت شاه محد غوث بطيشيه كيمزارشريف برحاضري کے بعد ساتھیوں سے ارشاد فرمایا کہ چلوم مجدوز برخال کی زیادت کرآ کیں۔ حفرت صاحب قبله رايشي ساتعيول كي بمراه بهي جلوس بنا كرنيس لكلته تق اورندابیالیندفرماتے تھے۔ چند آ دمیوں سے فرمایا کہتم مجد میں چلواوردو تین ہے کیا کہتم آ مے چلو۔ جب دہلی دروازے سے گزرے تو دریافت فرمایا " يهال دولى دروازه والى چيونى محدكامحن بي يانيس؟" ايك نے كها"اس

مجد كالمحن نيس ب-"ارشادفر مايا" اچهاد بال جاكرد كيهة ؤ" بيدهفرات جب

مسكرا كر ديكھا اور چرآ تكھيں بند كرليں۔ ساتھى سجھ مجھے كہ يہاں آنے كا

متوں اور مجذوبوں سے حضرت صاحب قبلہ رطفتنیہ کی ملاقات کے

ا پیے واقعات بھی بے ٹارظہور میں آئے ہیں۔کھاں تک قلم بند کیا جائے اللہ

تعالی کی رنگارنگ کی مخلوق کو تھے تا ہر کسی کے بس کی بات نہیں اسے یا تو اللہ تعالی

بی بچھتے ہیں اور یا اس کے خاص بندے۔ہم نے تو دیوانوں پرلوگوں کو پھر

اشاتے ہی دیکھائے حالانکہ ہم میں سے کسی کوبھی اسے سرکا ہوش نیس۔

مولا ناعبدالحق جوهزت بإماحاحب طينير (پاک بن شريف)

کی مجدے خطیب تھے اور فاضل ویو بندیھی تھے۔ان کے خیالات اولیائے

كرام كے بارے مل كھ اچھے نہ تھے۔ ايك مرتبد يول عل وہ حضرت قبلد علیہ کے باس موضع کرموں والا شریف (فیروز پور) کافی گئے اور مختر

ملاقات کے بعد اجازت لے کروایس بلے گئے۔ان کے جانے کے بعد

د کینا تھا کہ ان کی حالت غیر ہوگئ۔ خط لئے ہوئے حضرت صاحب قبلہ

حضرت صاحب قبله طيشنيه في ايك خطانبين للصاراس خط كومولا ناصاحب كا

ر الشخص کے ماس بیٹھے۔ ادھر خاد مان کو ہدایت تھی کہان کے ماس انہیں نہ جائے

دیا جائے۔ چنا ٹیدریشن روز وہال پڑے رہے۔ روتے تھے اور آ بیل مجرتے

تے آخر خدمت اقدى مى اجازت بارياني جوئى تنى ايم كى كربيدزارى ي ا كلے يميلے تمام خيالات دهل ڪيئے تقے وہ پہلے کيا تھے اوراب کيا ہيں بيہ مولانا موصوف ای بهتر جانتے تھے۔ أيك مرتنه برى محفل مى ايك محف في حضرت صاحب قبله والتعد کی طرف دیکھا اور چیخ مار کر بھا گتا ہوا کؤئیں میں جا گرا۔ لوگوں نے جب

اے کئوئیں ہے باہر نکالا تو دیکھا کہاہے خراش تک نہ آئی تھی۔وہ حضرت صاحب قبلہ رایسے کے ماس حاضر ہوافر مایا۔" ابھی صرف اس نے مجھے دیکھا

ہے میں نے اے تبیں ویکھا۔" پھراس سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ"اس طرح كؤكيل من بيل كراكرتے-"

ایک صاحب جوایک بوی گدی کے وارثوں میں سے ہیں (جن کانام میں یہاں طاہر کرمانین ماہتا) داڑھی مونچھ صفا کوٹ پتلون پینے حضرت

صاحب قبله رهايتنيه كاخدمت مين حاضر بوع\_ حفرت صاحب قبلہ ملتھیہ نے یو چھا ہابو جی کہال سے آئے ہو؟"

انہوں نے اس معزز جگہ کا نام لیا جہاں سے وہ آئے تھے۔حضرت صاحب قبلہ

رطينته ني جكم مبارك كانام لياجهال سدوه أست تقد حضرت صاحب قبله روایش نے جگد مبارک کا نام و ہراتے ہوئے قرمایا۔ "آپ و بال سے آئے ہیں؟"وہ صاحب چخ ماركرا لئے ياؤں ملے گئے۔ چند يوم كے بعد دوبارہ تھی اور تہبند و کرتا بہنے ہوئے تھے اور حفرت صاحب قبلہ ریشند کی موجودہ ا قامت گاہ کے سامنے جووضو کے لئے رہٹ لگا تھاا سے اپنی دھن ہیں مست تالیف القلوب کی بید ثالیں ایک دونییں سینظروں ہزاروں ہیں کدا کثر

آئے تو داڑھی رکھ کی تھی۔ پھر تیسری مرتبہ آئے تو داڑھی شریعت کے مطابق

ک حالت تو صرت صاحب قبلہ عطفیہ سے مملی عی ملاقات بربدل من

اوربعض كى حالت آسته آستر تبديل موكى . حضرت صاحب قبله متايشيه كمى كوبراه داست تتويد نبيس فرمات تص

بلکدا سے اشاروں کنالوں سے سنت اور فرض کے ترک کی اہمیت سمجھا دیتے تھے۔ مثلاً مولوی محداثان شرقیوری کے ایک عزیز داڑھی منڈواتے تھے۔ انہیں

ایک روز میری طرف اشاره کرتے ہوئے کہا که "بابوتی دیکھتے انہیں داڑھی کیسی اچھی گلتی ہے۔''بس اس روز کے بعد انہوں نے داڑھی منڈ وانی چھوڑ

دى يعض احباب جونماز يرحناايك بوجو بجحة تفيه حضرت قبله ملتيه س پہلی ہی ملاقات برنماز کے عادی بن گئے۔ وہ لوگ جونیند کے غلبے سے تبجد

کے وقت نہیں اٹھ مکتے تھے اکثر و بیشتر حضرات محض آب عظیمیہ کے ارشاد

گرامی بری گمری نیند ہے جونک پڑتے۔ان کابیان ہے کہ انہیں ایسامحسوں

موتا ب كرجيم كوفي نيس اس وقت جمنجوز كرجار باب-

حضرت صاحب قبله مطشيه كانيفان بلاتميز ندب وملت بر

سائل کے لئے کیسال تھا۔ قیام یا کتان سے قبل معرب صاحب قبلہ عطفید

ایک مرتبہ ایکے والا (نزوفیروز پورچھاؤٹی) میں تیام پذیر تھے۔مرد پول کے دن تھے۔ایک دن عصر کے وقت ایک ادھیر عمر کا سکھ اوراس کی بیوی وہاں آ ي سكه كى بيالى جاتى دى تقى اس في حفرت صاحب قبله والله ي پیائی کے لئے عرض کی حضرت صاحب قبلہ مطیعی نے اس سے بات کی اور خصت کردیا۔ دن ڈوب کیا تھا۔ میاں بوی باہر آٹا بینے کے خراس کے ینچے چھپ کر بیٹھ گئے کہون نکلے گا تو واپس جا کیں گے۔ آ دھی رات ہوئی تو حفرت صاحب قبلد رايشي نے چدورويوں سے فرمايا كـ " بحقي المجھآوى

يهال چھيے بيٹھے ہيں۔''انہوں نے ادھرادھرد يکھا مگروہاں يركوئي مخف نظر نہ آیا۔ آخرایک درولیش نے ان دونوں کوخراس کے یٹیے دیکھ لیا وہ سمجھا یہ چور میں بے تحاثا ڈھے برسانے لگا۔ است میں اور درویش وہاں گئے گئے۔

انہوں نے میاں ہوی کو پیچان لیا اور درولیش کی مار سے انہیں نجات دلائی اورحضرت صاحب قبله روالتياي كى خدمت بل بدوا تعرض كيار فرمايا "متمن انیس ناح مارا انیس جائے باا و اور لحاف لا کردو۔" صح کے وقت وہ اٹھ کر۔

ایے گاؤں ملے گئے۔ چند دنوں کے بعدوہ تکھائی بیوی کے ساتھ سر پر تھڑی

اٹھائے دویارہ چلاآ یا ...... کہدرہاتھا کہ بیری تواس روز کی مارے آ تکھیں بالكل تفيك ہو كئي ہيں۔

پیارول اور کمزوروں کی صحت یالی کی ایک مثال ہوتو بیان کی جائے۔

اٹل ہوتا تھا۔ پاک بھارت جنگ کے چھڑنے سے قبل انجی گرمیوں کے ایام میں حضرت صاحب آبلہ منتشحہ خریب فانے پرتشریف فرمانتے۔ ان دنوں

بظاهر جنگ کا کوئی امکان ندتها سخت گری پزر ہی تھی۔ پرسات بشروع نہیں ہوئی تھی میج وشام ایک خادم (عبدالغنی) سے فرماتے کہتم یانی برساؤ۔ چنانچہ وہ یانی کا لوٹا کجر کر ہاتھوں ہے اچھا لٹا۔ بیشغل کوئی ہفتہ بجر جاری رہا کہ لا ہور بیں خوب زور کا بیند برسااور غریب خانے کانشی حصداوراس سے باہر کے ملحقہ بإث زيرة ب موسحة - انيس ايام من شب وروز حفرت صاحب قبله مايشند حاضرین سےنعرے لگواتے۔ پینعر نے تعجیبر نغر ہ رسالت اورنغرہ حیدری مر مشمل ہوتے نعرہ بائے حیدری بہت زیادہ لگائے جاتے .....اس میں دن اور رات کی کوئی مخصیص نہیں تھی۔حالا تکداس سے قبل حضرت صاحب قبلہ علینے اپنی قیام گاہ پر بھی ) مجھی نعرے نہیں لگواتے تھے۔ یہ بات ہرایک کے لئے پالکل ٹی تھی۔علاوہ ازیں گاہے گاٹری میں پیٹھ کروا تکہ بارڈر یا تسلم کالونی کے پاس تشریف فرماہوتے۔حفیظ صاحب سپر ننٹنڈ نٹ لینڈ کسٹمزوا گلہ (جن کی رہائش کالونی میں تھی) بھی عقید کا حاضر ہو جاتے بہمی بھی تصور کی طرف بھی تشریف لے جاتے۔اس وقت ہم میں سے کوئی نہیں جانا تھا کہ

حضرت قبلہ ریشنی صاحب جو بیار بھی ہیں) ان مقامات پر کیوں ہار ہار قفر نیف لے جاتے ہیں۔ چومتبر کوجس روز بھارت نے احیا تک وا ہیدے رائے لاہور پرحملہ کیا اور دائے میں مشم کالوٹی کی آبادی کو بھی تہدہ بالا کیا۔ ھیظ صاحب سمجھنل تمام اپنے بال بچوں کے ساتھ وخمن کی نظروں سے بچتے بچاتے پیدل لاہور پہنچے حضرت صاحب قبلہ رکیٹنے۔ اس روز اپنی

ا قامت گاہ پرتشریف فرما تھے مولوی محدر فیل جوان کے پاس موجود تھے سے فر مایا۔ مولوی کی وہ وا مگہ والے بایو کی (حفیظ صاحب ) بڑے اچھے ہیں۔ "بدارشادگی مرتبدد ہرایا۔ چرمتمبر کے تمن جارروز بعد جب هفیل صاحب کے بارے میں معلوم ہوا تو حضرت قبلہ راشی کا ارشاد مبارک جے مولوی صاحب نے گوش گزار کیا تھا۔ یاد آ گیا۔ ٹھیک ای وقت حفیظ صاحب کالوئی سے بے بی کے عالم میں مع بال بچوں کے نظلے تقے اور چو تتبرے کم ویش دو ماہ پہلے غریب خاند برنعرہ مائے حیدری لگوائے جاتے تھے وہ راز بھی کھل گیا۔ ا یک مرتباس ناچیز سے ارشاوفر مایا کہ 'جب کوئی محض ہمارے یاس خواہ کہیں ہے بھی) آنے کا تصد کرتا ہے تو ہم آگاہ ہوجاتے ہیں۔ نیز ارشاد فرمایا کہ المارى نظرلور محفوظ يريدتى بدايك مرتبدفر مايا كدنعره حيدرى دي بدے بدے وشمنوں کے ول وال جاتے ہیں۔ پھر ایک مرتبہ فرمایا کہ نعرہ حيدري دي الله بلندكرتے بى سيدناعلى كرم الله وجدا خود تشريف لے آتے ہيں۔

## دوسری مجلس

حضرت صاحب كرمال والے علیثتیہ اس دور کے بلند ترین

انسان تنے جب كەنمە بى لبادە اوڑھنا تۇ كچاوضع دارى كونھمانا بھى كاردارد تھا۔وہ دینی اور روحانی علوم سے مالا مال تھے۔وہ متحکم ارادے کے مالک

اور بلندعز ائم کے حال تھے۔انہوں نے دنیا کو محض تصوف کی نگاہ سے نہیں دیکھا' بلکہ دنیا وی اعتبار ہے بھی وہ بہت بڑے مفکر تھے۔طریقت کے گرویدہ اورشر بیت کے بابند تھے۔ بلکہ میں تو بدیکوں گا کہ شریعت ان کی خادمة تقى اورطريقت لوغرى ائتى برس كى طويل عمريش قدم قدم برآ واب

شريعت كولمح ظاركهنامعمو في تبيل، يكه غيرمعمولي صلاحيتين ركلني والول كابي كام بوسكا ي-

اینے آتا ومولاحضورسرکار دو جہاں میانی کامعمولی ہے معمولی

سنت يربهي بميشة عمل بيرا بونا اوركار بندر مهنا يه حضرت صاحب قبله علينيه

بی کا کام تھا۔ حضرت صاحب رایشنیہ نے ساری عمر دوسروں کو بھی شریعت و

طریقت کی بابندی کی تلقین فر مائی - ہمیشہ زبان مبارک سے امتاع سنت کی خوبیاں ہی بیان فرماتے میٹم رسالت پر بروانہ وار نثار ہونے والے اور

حضور منافق كام عشق كادم تجرف والے بهت لوگ كرر مے بيل-كابيل

ان کے واقعات سے بحری مردی ہیں محرکوئی جناب رسالت مآب مَا اللَّهِ اللَّهِ عَلَى الله والله كل الله والله على عرف وفاك

حفرت صاحب كرمال والے عظمت اس روش عم مدالل كا يرواندوار

طواف کرتے رہے۔

جدیدعلوم کی روشنی میں جب کہ نے سے مدارس فکر کھل رہے

رفائل سے مل کر بہت مطمئن ہوتے۔ کسی بوے سے بوے رہنما اور

یں یہ وکھ عجیب بات تھی کہنی روشی کے دلدادہ بھی حضرت صاحب قبلہ

بزرگ کا بدوصف کہ ہرایک اس سے ل کرخوش اور ہرایک اس سے فیض

ياب ہو۔حضرت صاحب قبلہ رہيشتيہ اس كي واحد مثال تھے۔اگر كوئي طب کا اہرآ تاتواں مے طبی تکات پر بات چیت فرماتے کروہ آپ منطقیہ کی طبی معلومات پر جیران ره جاتا اورا گر کوئی دیگرعلوم کا ماہر حاضر ہوتا تو وہ بھی حضرت صاحب قبله مطشيه كي تحير على كرسامن بي بس نظرة تا يتعويذ كنذا مضرت صاحب قبله مطفته كامعمول نبين قنالكين اس فن كاما بركوئي حاضر ہوتا تو اس علم پرایسی بچی تلی بات چیت فرماتے کہ وہ حضرت صاحب مطلح کے سامنے بچے نظر آتا رفتم برات کے ماہران کی معلومات بر تعجب كرت \_ زرى كامول كے بجھے والے صفرت صاحب رافشيد كى باتوں ير عش عش کئے بغیر شدر ہینے۔ غیرب کے کسی کلتے ہریات چیت تو بہت ہی معمولی ہات تھی۔ بڑے ہے بڑے الچھے ہوئے اور دقیق ندہی مسائل پر

معولی بات تقی ۔ بڑے سے بڑے المجھے ہوئے اور دیتی فیڈی مسائل پر اس عمد گی ہے دوشتی والے کہ سننے والے دیگ رہ جاتے۔ مسلم کی سے دوشتی کے سننے والے دیگ رہ جاتے۔

میرابیرسب کلینے کاب برگز خشائین که معنرت صاحب قبلہ منتشہ بحث ومباحثہ کے عادی تنے یا ان کی محبت ش مناظر ہے ہوتے تنے۔ بلکہ اکثر اختلافی مسائل پر معنرت خاموش رہنا ہی پندفر ماتے۔ارشاد ہوتا کہ

ا کثر اختلافی مسائل پر حضرت خاموش رہنا ہی پیند فریاتے۔ارشاد ہوتا کہ تمام خالفین اورموافقین کے پاس مختلف مسائل پر کما بیں موجود ہیں اس لئے بحث ہے چھے حاصل نہیں البتہ اختلاف پیندلوگوں کے سامنے آگر پچھ کرکے

د کھایا جائے تب پہ قائل ہو سکتے ہیں۔ ناچيز کي موجودگي مين ايک مرتبه ايک صاحب علم غيب ير بات كرنے كے لئے حاضر ہوئے۔اس موضوع يروہ بهت ديراني كتے رب

اور حفرت صاحب مطفئه حيب جاب سنته رب اور بهت سے لوگ بھی موجود تقياس الما تناميل ايك ادجزعركا أدى أيااور صرت والشيد كي مجل

یں بیٹے گیا۔حضرت روائند نے اس کی طرف دیکھا اور فرمایا د بھی تمبارے کتنے بیٹے ہیں؟"اس نے عرض کیا" تمن" فرمایا" بھٹی! کچ کچ

يتاؤروه بمربولا" تين"رارشاد موا" كيورج نيس كي كي بتلادو "اس في کہا'' ہیں تو چارلیکن میراایک بیٹا نافرمان ہے اس کا نام ٹیس لیا .........

فر مایا: دو میراسوال بینبیں ہے کہ ' فر مال بردار کون ہے اور نافر مان کون۔

میں نے تو تمہارے بیوں کی تعداد ہوچھی ہے۔جاء اللہ تیرے اس بیٹے کو بھی

نیک بنا دے گا۔'' اس گفتگو کوئ کرعلم غیب پر بات چیت کرنے والے

صاحب کھا ہے خاموش ہوئے کہ پھرٹیس ہولے۔ ایک مرتبداجماع میں تشریف فرمائے کدایک صاحب نے کہا

کے"آپاوگ (نقشیندی حضرات) حضور میلانوکا مقام اللہ تعالیٰ ہے بھی

بر حادیتے ہیں حضرت صاحب راہنے نے سنااور خاموش رہے۔ تھوڑی دیر

کے بعدان صاحب نے جانے کی اجازت جابی اور دریافت کیا کہ میں رات کوسوتے وقت کیا پڑھا کروں حفرت صاحب رایشنیہ نے فرمایا کہ "عشاء کی نماز کے بعد درد دشریف براها سیجے۔" کچھ دنوں کے بعددہ صاحب پھرتشریف لائے اور ہو لے کہ واقعی آب حضرات نقشیندی ہزرگ

ير ميك كتب مين كرحضور ميلي كامقام الله تعالى سے بلند ب-"حضرت صاحب را التنتيه في بلكاس تعبيم فرمايا اور بولي كدومولوى صاحب إيه بات

خہیں' درودشریف پڑھنے والے پرحضور سلامیں بہت جلدمہریان ہوتے ہیں كديز هنه والاسيجمتاب كه حفرت محد ميلان بزاار فع واعلى مقام ركهت بين

اوراس ش كوئى فك بحى نيس وه جو يكهد و كما بات اس عي بحى بهت

آ کے بے لیکن اللہ تعالی کی عبادت میں سال ہاسال صرف ہوجاتے ہیں اور

لا کھوں میں شاید ہی کسی کورب تعالیٰ کا دیدارمیسر ہوتا ہو۔بس بات صرف اتى باب جيها كوئى مجد ل\_حفور ميلي حفور ميلي بي ادرالله،

حفرت صاحب قبلہ رایشیہ کے باس باراورمصیب زوہ لوگ

بدی تعداد میں حاضر ہوتے تھے کہ بعض دفعہ نیا آنے والا یہ سجھتا کہ "محفرت صاحب قبله «يشيه محمق طبيب بين-ايك مرتبه ايك يزه

کھےصاحب نے اپنی بیوی کی بیاری کاذکر کیا۔ حضرت صاحب قبلہ رہاؤشیہ نے مناسب دوا تجویز قرمائی اوروہ صاحب اٹھ کر چلے گئے۔ میرے برابر میں ایک اور صاحب بیٹھے تئے جن کوش نے پہلی مرتبدد یکھا تھا۔ ان کا نام خبیں جاتا) انہوں نے اسے دل میں خیال کیا کہ بیاتو صرف طبیب ہیں جو بیاروں کو دوادارد ہتلاتے ہیں۔ ادھر حضرت صاحب قبلہ رہاؤشنے۔ جو کشف

پیاروں وروہ اور دورہ سے میں۔ اور سرات میں میں جد است ہو مصل میں اپنا ٹائی فہیں رکھتے تھے نور باطن سے اس کے خیال سے آگاہ ہوئے تو ایک خاوم سے کہا کہ'' وہ جو بالور تی ابھی گئے میں اُٹیل والیس بلالو۔'' چنانچہ

آ ہت ہے کہا کہ'' بیٹور میرے ہی دل شن اٹھا تھا۔'' حضرت صاحب قبلہ مطاقعیہ بیاروں اور حاجت مندوں سے عوماً بیکی ارشاد فرماتے تھے۔اللہ فضل کرےگا (یا فیر کرےگا) اس ارشاد میں نہ جانے کیا حفاظیمی طاقت مذختہ ہے۔

مضر تھی کہای وقت ایسائنسوں ہوتا گویا کام بن گیا ہے۔ ایک مرحبہ ایک صاحب نے ایک خاص فرقے کے بارے میں کہا کہان لوگوں میں یہ بیرخامیاں ہیں۔فرمایا ''میاں تم اپنی فیرلؤ جمہیں ووسروں سے کیالیمنا ہے۔ "'ایک نے سوال کیا کہ" نماز کس وقت اوا کرنی چاہیے۔ ارشاد فرمایے" اول وقت میں اور با جماعت ۔ کیونکہ جماعت کے ساتھ پڑھنے کا بہت قواب ہے۔" حضرت صاحب قبلہ رہیٹنیہ جب بھی با ہرجاتے تو مساجد ہی میں قیام کوزیا دہ لیند فرماتے۔ لا ہورکی شائی مجوثو آپ رہیٹنیہ کو بہت

یں قیام اوزیادہ پندفر ماتے ۔ لا موری شائی سجدتو آپ ستند کو بہت بی پندنتی ۔ اس کی عرابوں کی صناعی فرش کے مصلوں کی گنی اور مسجد کے طول وعرض کی گئی مرتبہ پیائش کرائی اور جب بھی لا مورتشریف لات تو

شاہی مبیر دیکھنے کیلئے ضرور جاتے عموماً عصراورمغرب کی نمازیھی وہیں ادا فرماتے ۔موجودہ تیا م گاہ لکا چک جو چک عصرت کرماں والاشریف ۔

کے نام سے منسوب ہے اور اوکا ڑہ سے صرف دواڑ ھائی میل اوھر ہے اور جہال برحضرت صاحب راللہ علی کے نام سے ریلوے المیشن بھی

اور جہال پر حضرت صاحب بعد علیہ الم سے دیوے ایس می دی ب د بال حضرت صاحب قبلہ مطاقت نے جر نیلی سوک کے کنارے چک کے باند بند دافلی دروازے سے ملحقہ بہت بڑا پلاٹ ایک شاعدار

پ سید کیلے مخصوص فرمایا جہاں اب بھی پانچوں وقت پایندی سے نماز اداکی جاتی ہے۔ عموماً جمعتہ المبارک کے روز اس جگہ پر ہزاروں اوگوں کو چدونصائح سے نوازتے۔ یمی وہ مبارک جگہ ہے جہاں براس عمعتہ الوداع كروزتماز جعد كفرأي بعد حضرت صاحب وليشته كانماز جنازه كم دبيش ايك لا كه افراد في حيثم تر اداك اوراس وسيع بإلث

کے برابر میں ہی وہ قطع بھی منتخب ہوا جہاں اس آ فمآب رشد و ہدایت کوز مین کے سیروکیا گیا۔ اور وہ قطحہ رشک جنت بنا، وہ ون دور نہیں جب معرت صاحب رائتند ك لاكمول معتقدين معرت صاحب رايند

کی آرزو کے مطابق یہاں ایک شاعدار مجد دیکھیں ھے اور حزار میارک برایک عظیم الشان عمارت۔ (بدوونوں با تیں پخیل کے مراحل ہے گذر

چکی میں) چھم بصیرت تو آج بھی مزار میارک پرایک بلندو بالا اور رفع الثان عمارت کود کھے رہی ہے کہ آستا نہ عالیہ پر فرشتوں کے برے کے

یرے دحت بن وال اور اثور البیہ کے آن گنت پھول برسارہ ہیں۔

شای عمارتوں میں جہا تگیر کا مقبرہ حضرت صاحب رایشنیہ کو بهت ببند تفار جب بھی ان کانام لیتے احر اماً ''جہانگیرصاحب'' کہتے۔

ا کثر وہاں فاتحہ خوانی کیلئے بھی تشریف لے جاتے۔ جلسےاورجلوں کو بھی پیند

لڑنے کے خواہش مند ہوتے اور دعا کے لئے حاضر ہوتے۔ان کی کامیا فی

نہیں فرمایا۔اور ند کسی انکیشن میں بھی ولچیں لیتے۔ ہاں جو هفرات انکیشن

کی دعا فر مادیجے۔ مزاج میارک میں بے حد مخل اور بر دیاری تھی کیکن خلاف

حزاج باتوں پر گاہے گاہے خفگی کا اظہار بھی فرماتے کہ بعض پہلی مرجبہ آئے

والے اصحاب کو یہ خیال پیدا ہوتا کہ شاید حضرت صاحب قبلہ طاشیہ کا حزاج مبارک بہت گرم ہے حالاتکہ ہد بات بالکل فلط تھی۔ یہ حضرت صاحب قبله را الله على الله عنه الله الكلام عنه الكلول مريدول

(بالضوص مجھ جیسے) كى كتابيوں كتا خيوں اور باديوں كوخنده بيشاني ے برداشت فرماتے تھاوران کے لئے بمیشددعائے فیرفرماتے۔

حفرت صاحب الشيء كونا كون فصائل كے حال تھے كداس ز مانے میں کسی ایک محض میں ان تمام خوبیوں کا جمع ہونا بہت مشکل ہے،

مغربی یا کستان کی بڑی بڑی گدیوں کے تمام ہجادہ نشین حضرت صاحب قبلہ

مليني كابهت ى احرام كرتے تھے مطرت صاحب قبلہ مليني ان كے اعراس میں شرکت فرماتے اور سجادہ نشین حضرات ان کی خاطر مدارت میں

کوئی دیشہ اٹھا ندر کھتے۔اسے بوے اعزاز کے حصول کے باجود حضرت

صاحب قبله مطشيه كابرتاؤان سب حفرات س معتقدانه وتا حفرت صاحب قبله، صاحب مزار کے احرّ ام کو بہت ہی کموظ

ر کھتے۔ جب بھی کمی بزرگ کاذکر کرتے تو بہت ہی ادب ہے۔ان کی اور ان کی اولا دکی بڑی تعظیم کرتے اور ہمیشہ معمولی ہے معمولی مخص کے نام کے

ساته بھی صاحب کا لفظ استعال کرتے۔ حضرت صاحب قبلہ رایشنے کی زمان ممارک ہے بھی کسی کی چغلی یا غیبت نہیں سی ۔حضرت صاحب قبلہ طلقیه کی بھی وہ بلند کرداری تھی کہ جو بھی پینکٹر دن (خواہ بزاروں کی تعداد میں )ان کے طلقے میں بیٹھتا' وہ ان کی بلند ترین شخصیت سے مرعوب ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا بلکہ بہتوں کی زیا تیں تو پاس اوب سے کنگ ہوجا تیں اوران پرایسی خاموثی طاری ہو جاتی کہ جیسے وہ زبان ہی نہیں رکھتے۔حضرت صاحب قبله مطفحية كروبرومب كردن جحكائ دوزانو بيضتر حضرت صاحب رائشيه حجوث بجون يربهت عي شفقت فرمات اورانهين كوتي كهل

يامشائي بھي ديتے۔ م بحد و سے معزت صاحب قبلہ رافتیر سلسل بول

کے عارضے میں مبتلا تھے لیکن گزشتہ چند ماہ کے سوا کیا مجال جو بھی کسی

فرض یا سنت کوترک فرمایا ہو۔حضرت آخری چند ماہ میں بہت ہی علیل اور بے حد کمزور ہو گئے تھے۔ اٹھنے بیٹھنے سے بھی لاجار تھے۔ اس کے

باوجود اشارول سے تماز ادا فرماتے تھے مسلسل بیاری اور بے صد

اورجس کے چیرے پر بڑمروگی نیس چھا جاتی 'لیکن آپ راٹھیے کے جسم

كرورى كےسببكون آ دى ہے جوبد بول كا دُھا نيد بن كرنيل ره جاتا

مبارک میں نقامت تو بہت پیدا ہوگئ تھی۔ محرروئے الور ماہ تاباں کی طرح چکنا تھااور دن دونی اور رات چوگنی ترتی پرتھا۔

رمضان المبارك مين انتهائي كمزوري اوريماري كے باوجود

حفرت صاحب عليمي في ابتدائي ول باره روز ي بعي ريح كويا تحورا بہت یانی یا دودھ جونوش فرماتے تھے دہ بھی ترک کردیا اور بیصرف سحری اور

افطاری کے وقت ہی ہیتے' دوائی کا استعمال تو ان اوقات میں بھی نہیں کیا۔

چوتھی مرتبہ صاحبز ادگان انہیں ۱۵ رمضان المبارک کوگلبرگ لاہور یغرض

علاج لے كرآئے \_ عاما ٨١ رمضان المبارك كو كي يك سے خادم مش الدين (واثر مين ربلوے)عما دت كيلتے حاضر ہوا۔حضرت صاحب طليحت

کی بیاری اور کمزوری کود کیوکراس نے عرض کیا تھا کہ حضور ایسی بیاری کی

حالت بیں لوگ اپناروزہ کسی دوسرے کور کھوادیتے ہیں آ ہے بھی ..... کیکن

"جس نے مرتا مودہ روزے خودر کھتا ہے۔"

حضرت صاحب علیتید کی مخروری نیاری اوراس بر دوائی کا

استعال ترک خوراک بنداور به ارشاد، ۲۲ رمضان المبارک کوایے وطن کو

واليل تشريف لے محد اور ١٤ رمضان المبارك 1385ھ بمطابق

كير دكردى انالله وانااليداجعون بمعتدالوداع كى بزركى اورفضيات میں ہمیشہ رطب للمان رہے۔ بیراز اس جمعتہ الوداع کوعیاں ہوا' اور بیر نیرتایاں نمال ہوا۔ اللہ تعالی نے بیرسب سے بدی فضیلت ایک بدی

فضيلت والإانسان كوعطا كردي\_ حفرت صاحب قبلہ ملاشحہ بوی سے بوی تکلیف بر بھی ہیں

شاکر رہے۔ تقتیم ملک کے وقت فیروز بور (موضع کر مال والا) سے نقل مکانی کے بعد اپنی تمام سکنی و زرعی جائیداد چھوڑ کر پاکستان تشریف لے

آئے۔ چند ہیم قصور میں قیام فرمایا اور پھر یاک پتن شریف میں اقامت

پذیر ہوئے۔ بعد ازال ایکا چک (نزد اوکاڑہ) میں منتقل سکونت اختیار كرلى الله تعالى في زرى جائداد بحى دے دى حضرت صاحب رفضيد

کی برکت سے یہاں ریلوے اٹیش بھی کمل گیا کوئلہ حفرت صاحب مطالتي اكثر فرماتے تھے كە بيرے ياس آنے جانے والے ميليوں

ہوتے۔حضرت صاحب مطاقعہ کاوسیج لنگرخانہ مہمالوں کے لئے شب روز

کھلا رہتا کہ کم از کم اس دور میں استنے وسیعے وعریض لنگر کی کہیں مثال نہیں

(مریدین) کوسفر کی تکلیف نہیں ہونی جا ہے۔ لوگ دورومزد یک سے حاضر

ملتی۔ حضرت صاحب رطیعت بیہ بھی گواراند فرمات کیکوئی وہاں حاضر ہوا اوروہاں سے بعوکا پیاسا چلا جائے بلکہ بیہ حضرت صاحب قبلہ مطیعت کی

ادنی کرامت تھی کہ اکثر احباب حطرت صاحب علیہ ہے دستر خوان کی ریزہ چینی کوسعادت بچھتے اور لقمے کے حلق سے اتر تے بی ان کے قلب کی كيفيت يس نمايال تبديلي آئي آكرمهان يجحة كرشايدعا مكترك علاوہ خاص آ دمیوں کے نظر میں خاص کھانے مہیا کئے جاتے ہیں اور حضرت صاحب قبله مطشيه خودمجي اين لئے كوئى يرتكلف كھانا تيار كراتے ہیں لیکن یہ بات ہرگز نہیں تھی۔عام لنگر کی چیزیں خاص لنگر (جو چند خصوص اصحاب کے لئے ہوتا تھا) میں بھی مہیا کی جا نئیں۔ ہاں ایک آ دھ میزی زائد

ا الاب علے اور الله الله والله والل

بطور رومال استعال فرماتے \_ جاڑوں میں بند گلے کی گرم واسکٹ پینتے ،گرم

عادریا شال بھی اوڑھ لیتے تھے جس میں ململ کا کرتا پیند قرماتے تھے اور جب کہیں باہر تشریف لے جاتے تو نہایت ہی ملکے کیڑے کی بند گلے کی واسكث بھی بہنتے، کرتا اور واسکٹ ہمیشہ بندر کھتے۔ فرماتے ''میٹن کھانہیں ر کھنے جاہئیں ۔گھر کا دروازہ بند ہوتو اس میں ایرا غیرا داخل نہیں ہوسکتا۔'' خواہ کیسی بھی گرمی ہو، بدن مبارک سے کرتا مجھی جدا ندکرتے ، عسل کے وقت بھی بردے کا لحاظ فرماتے ، استنجاکے لئے برجگہ خادم یانی کا لوٹا موجود ر کتے۔طویل بیاری کے سب طبیعت میں لطافت بڑھ گئی تھی۔اس لئے الكيول كے جوڑوں ميں نقرس كى تكليف محسوس كرتے۔ اس لئے تيم فرماتے۔ آخری چندسالوں میں جبکہ نقامت بہت بڑھ گئ تھی نماز بیٹھ کرادا ہمیشہ شنڈی چیزوں کا استعال پیند فرماتے۔ آگ ہے گرم شدہ

مثلا جائے وغیرہ نہ منتے اور وودھ بھیکا اور کیا نوش فرماتے ، کھانے میں چاول استعال نہ کرتے،اس احتیاط اور پر ہیز کے باوجود حضرت صاحب

ر التيء كوشكسل بول يا شوكر كے عارضے كا لاحق مونا ايك عجيب بات معلوم

ہوتی ہے کی نے کیا بی بچ کہا ہے کہ'' اہل اللہ کے امراض کو ہر کس و نا کس

نبیں سجھ سکتا۔''بلک میں تو بیکوں گا کہ ان حضرات کی بیاریاں بڑے بڑے طبیب اور ڈاکٹروں کی مجھے بھی بالاتر ہیں۔ گزشته سات آنه مهینول ش معرت صاحب قبله منتشه کی صحت مبارك كافي كركئ كه صاحبز ادكان دالا جاركوانيين لا مورعلاج معالجه كيلي لانا يزاله لا مورين ميوميتال مين هفرت صاحب قبله مطفته كا آ بريش بحي موا كيونكه بيثاب كاخراج بندموكيا آ بريش كامياب بحى ربامكر مرض بوهتا گيا جوں جوں دواكي یماری زور پکڑ گئی۔ پہلے تو آنے جانے والوں کے سلام کا جواب

وے دیتے ، خیر ، خیر بت بھی ہو چھ لیتے گرآ خری مرتبہ جب صاحبز ادگان

حفرت صاحب را الله كوعلاج كيلي لاجور لائة ووجارون كي بعدى خیر، خیریت دریافت ش بھی بہت ہی کی واقع ہوگئ۔ صرف ہاتھ کے

اشارے سے جوایا مزاج پری فرماتے۔

واليهى يربابا جيء عثان على شاه صاحب كوايك رات قبل عى فرماديا

تھا کہ" پیر جی!اب ہمیں جلد گھر واپس جانا جاہے۔" روانگی ہےتھوڑی دیر

يهلياس ناچيز نے بھی الوداعی سلام چيش کيا۔ جواب بيس دونوں ہاتھ مبارک

بلائے ( گویا فرمائے تھے فیریت سے تو ہو؟) میں تو یہ محتا ہوں کہ وہ اشارے دائل جدائی کے اشارے تھے کہ دیکے لوادراچھی طرح دیکے لوہم پھر لوٹ کرنیں آئیں مے۔ ہائے کیے ہیں وہ بزرگ جواللہ سے بعد وصال بھی ملاقا تلس فرماتے میں اور با تلس کرتے میں۔اس ناچیز کواپٹی کوتا ہوں، غامیوں اور گنا ہوں کے سبب بیرتو نیتی بھی حاصل نہ ہوسکی کہوہ استے بڑے

ولی اللہ کے قرب سے پچھ حاصل کرتا، پچھ سیکھتا کہ آج جب کہ وہ اس دنیا ہے دور بہت دور حلے گئے ہیں، بدیہ سلام کا جواب بی اپنی آ محکھوں ہے

د کھوسکتا۔عقل کہتی ہے کہوہ زندہ ہیں اور ہم سب میں موجود ہیں۔ایک تہمارا ہی کیا سب کے سلام کا جواب دے رہے ہیں۔سب کی مزاج بری

فر مارہے میں ۔سب کے لئے وعا کو ہیں۔ای شدید سے جیسے دہ کھرے مجمع میں یا اینے کمرہ خاص میں بیٹھ کردعا ئیں دیتے تھے۔ ہرایک سے مہرو

شفقت کا اظہار فرماتے تھے۔ان کی آغوش تو آج بھی واء ہے۔ مگر وائے حسرت كه بين اس قابل نبين ، تا ہم ان كى غير معمولى شفقت اور محبت سے

کامل یقتین ہے کدان کے انعام واکرام اور شفقت ومہر بانی کودہی فراوانی بيشر بي

انشاءالله بهي بهي تو دل بهي كيتا ہے۔" تم مانويانه مانو" محسوں كرو

یاد جودرهم دکرم فرما تاہے۔

جاتى ہے۔" كے ہے كدان بلندو برتر ستيول كے كنبدول كےصدتے بى میں آج بیز مین کھڑی ہے اور آسان قائم ہے ورند ہمارے گنا ہوں کا تو کوئی حساب ہی نہیں۔ بداللہ جارک و تعالیٰ کی خاص عنایت ہے کہ وہ 

| 55                                                                      |   |
|-------------------------------------------------------------------------|---|
| . کروان کا کام تو کرم نوازی ہے، اور بعد از وصال تو بیشت اور بھی دافر ہو | : |

حاجى سيشير يراغ وين مرحم لكية بن كدايك مرجد مركاد حفرت

كرمانوال عطين كجه يوم شرقيورشريف تفبر ، مجدشريف مين قيام

تھا۔ دو تین دن ہو مھئے تھے۔ حضرت میاں صاحب قبلہ شرقیوری ملائلیہ نے

ہمیں یاد ند فرمایا جس سے دوسرے ساتھی بھی بہت گھرائے۔ میں نے کہا

کمال شفقت سے اوپر کی منزل پر جہاں خودتشریف قرما تھے بلایا۔ حضرت صاحب قبله مطفير سے بات چیت فرمائی مزاج ہو جھا حضرت صاحب قبلہ علین نے عرض کیا بیار ہوں۔ حضرت میاں صاحب قبلہ علینی نے ایک

فر ما کیں گئے'۔ چنانچہ چوتھےروز ہم سب کو یاد کیا۔ حاضر خدمت ہوئے تو

" مجمور بيخيل معرت ميال صاحب قبله شرقيوري ريشند عم لوگول كويمي ياد

تيسري تجلس

آ دی سے فرمایا کہ جارے شاہ صاحب! (سرکار کر مانوالے عطفتانے) بیار میں ان كاعلاج كرادُ \_ غرض ان كى يمارى كاس كريبت تشويش كا ظبرار فرمايا "آخر میں حضرت صاحب قبلہ رہائٹیہ ہے ارشاد فرمایا کہ شاہ صاحب فکر کی کوئی بات نہیں اللہ کریم صحت عنابیت کردیں <u>س</u>ے <u>نیزیہ بھی فرمایا کہ لا ہور بی</u>س کسی ڈاکٹر کو دکھالینا۔ ساتھیوں ہے بھی کہا کہانییں ڈاکٹر سے ملانا' اور جب رخصت فرمايا تو پھرارشا دفرمايا كه "شاه صاحب" كوئى بات نبيس انشاء الله سب تھيك

حاجى صاحب مرحم لكعة بين كديرى نظريش معزت صاحب قبله والثينية بمارنده في بكد حفرت ميان صاحب قبله والثينية سابي كى روحانى

يارى كى دوا جائي تق اور حضرت ميال صاحب قبله عاليه تعليول اور

ولاسول سان كاعلاج فرمار بعض حضرت صاحب قبله والشيد مكوان دنول بدسبب روحانیت بہت جوش آتا تھا۔ اکثر جعد کے وقت دوران وعظ

لوگ وَ ب وَب جائے تھے۔ ایک مرتبه مطرت میاں صاحب قبلہ مطفیہ نے بھی ارشاد فرمایا کہ شاہ صاحب اتناجوش نیس جا ہے۔ سنا ہے آپ سائنسیہ کے

آ دی وجدیس آ جاتے ہیں۔جس کوریا جائے اے پیڈیس مونا جائے۔حالی

صاحب کہتے ہیں کہ حفرت میاں صاحب قبلہ رہائے کے اس ارشاد کے بعد

حضرت صاحب قبلہ علیہ علیہ کے جوش میں نمایاں کی ہوگئی۔اوگوں کو بھی کم وجد حاجی صاحب موصوف تحریر فرماتے میں کد کرموں والا (نزد

فيروزيور) جبال حفرت صاحب قبله حليهي بمبلار بح تقرروبال مجد بهت

آب ملتنك كاجره مبارك تفاريهال سيجى كحركودات جاتا تفارجره بهت برا تھا۔ حضرت صاحب قبلہ ملائند چونکہ عالم تھے۔ کمایوں کے مطالع

كابهت شوق ركعت تحد جرے كى ديوار ميں يھٹے لگے ہوئے تھے جن ي

کی بیں رکھی تھیں۔انہوں نے خیال کیا کہ پھٹوں پر کتابیں پچھا تھی معلوم نہیں ہوتی ان کیلے الماری ہونی جائے۔ سُن کرفر مایا ''اچھافیروز بورے مضبوط ی

الماري بنوا كربھيج ديتا۔الماري اچھي اور بزي ہوني چاہئے۔انہوں نے ويسي

روز انہیں جمرہ مبارک میں بیٹھے بیٹھے خیال آیا کہ کسی طرح حضرت میاں

صاحب قبله والنتيه كوكرمول والالائي حضرت صاحب قبله والنتيه ف

ى المارى بمجوادى \_ لكيت بين اس المارى بين بحى يورى كما بين سانه كيس \_ ايك

فرمایاً ویسے تو حضرت میاں صاحب قبلہ مطاقعیہ نے جارا گاؤں دیکھا ہے

سفید محوژے برتشریف لاتے ہیں' لیکن ظاہرانہیں۔ یہ بولے حضرت میاں

چھوٹی تھی عقب ہے آپ راٹھیے کے گھر کوراستہ جاتا تھا بحراب کے سامنے

صاحب قبلہ منتشبہ بیرسب کما ہیں دیکھیں گے تو کیا کہیں گے کہ شاہ صاحب اتی کما ہیں پڑھتے ہیں۔ صفرت صاحب قبلہ ریششیہ نے فرمایا ہم ان پر کیٹرا

ڈال دیں گئے جیبا کہ حضرت ہوسف کے خوف سے ماکی زلیخا نے اپنے بنوں ير كيژاۋال دياتھا. حاجی سیٹھ چراغ وین صاحب مرحوم فرماتے ہیں کہایک دفعہ هفرت صاحب قبلہ ﷺ فیروز پورتشریف لائے۔ میں قصائیوں کے بازار ے گزرد ہاتھا کر حطرت صاحب قبلہ رائشہ پرنظریزی سردی کے دن رات کے آٹھونو بے کاوقت تھا' جھے قدرے چرت ہوئی۔ آگے بڑھ کر السلام علیم كها فرمايا نماز يرحى ب، عرض كيا الجمي نيس بولي جلومجد بيس چل كرنماز ير هنة إلى تمازك بعد مريديا في وس آوميول كوا ب والشيد كي آمدك اطلاح ہوگئ وہ بھی جمع ہو گئے۔ان میں سے ایک دونے حضرت صاحب قبلہ رائٹھیا۔ سے اسپے ہاں چلنے کی ودخواست کی رحفرت صاحب قبلہ رہیٹھیے نے فر ایا کہ چراغ دین کے ہاں جاؤل گا۔ میرے ساتھ گھر پر تشریف لے آئے۔ کھانے كيلي عرض كيا كيا الول جوموجود بودى لے آؤاكوئى ترودندكرنا۔ جو كھر میں یکا تھا میں اٹھالایا۔ دو تمین آ دی اسینے ہاں سے کھانے کی کوئی عمدہ چیزیں

بھی لے آئے اوراصرار کیا فرمایا بہتے ہیں میرے موافق نہیں ہیں۔ چنا نجدوہ

یلے گئے۔ جب میں اور حضرت صاحب قبلہ رایشتیہ اسکیے رہ گئے تو میں نے عرض كيا معفرت عليسي آباس وقت كوكرتشريف لاع؟ ساته كوكي آدى بھی نہیں ہے۔فرمایا' کوئی ارادہ تو نہیں تھا۔گھرے لکل کر مید جارے تھے کہ و یکھام چد کی د بوار کا توں کی ہے۔ورواز ہی ایبائی نظر بردا کسی طرح می

كا عرام الله الله وقت معزت ميان صاحب قبله رطيني في باليا-آدميون

ہے کہا کہتم دھیان رکھنا۔ میں ربلوے اشیشن تک جاتا ہوں وہاں سے گاڑی یں بیٹے کررائے ویڈ بیٹے اور وہال سے شرقیورشریف شام ہوگئ تھی۔حضرت

صاحب تبله عليني نفر مايا اجها مواآ محق معلوم مواكرميال صاحب تبله طلقية كي مال صاحب كانقال موكيا بي- حضرت ميان صاحب قبله طلقية

نے راتوں رات ہی تنفین و تہ فین کا انتظام فر مایا۔ صبح سوہرے دیکیں پکوائیں۔

غریوں اور فقیروں کو کھانا کھلایا شروع کے دو تین دن ای طرح گزر گئے۔ تیسرے روزقل تھے۔اس کے بعد جانے کی اجازت ہوئی۔ یہاں کینیتے کینیتے

رات گئے۔ حاجی صاحب (مرحوم) فرماتے ہیں کہ حفرت صاحب قبلہ رہیشت ہے بے تکلفی کے سبب اکثر ایس باتیں بھی ان سے یوچھ لیتا تھا جو کہنیں

ہوچھنی جائے تھیں جب حضرت صاحب قبلہ مطاقتیہ کے شرقبور شریف جانے کا حضرت صاحب قبلہ مطالتھ کی زبان ممارک ہے ذکر سنا تو خیال ہوا کہ

|                   |                       | 4                  |                   |
|-------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|
| بات وکھ بھی تہیں۔ | ےاستفسار برفر مایا ہے | رمعلوم ہو گیا۔ میر | أنبيل بدمب كيوفكم |
|                   | pa 40 9               | /- a 1             |                   |

مریدخواہ کم ہے کم درہے کا ہواُ ہے کئی پاٹی سوکوں کی شر ہوتی ہے۔ اللہ میں یاتی ہوں چوهی مجلس

علی محمد کیک نمبر 140 ملع سرگودھا ہے بیان کرتے ہیں کہ 1937ء کاذکر ہے کہان کو دفتر صدر فیروز پور چھاؤٹی سے امیدواران پڑوارنہر' مسلمان بندواور سكعول نے سركار كر مانوالے حلیتنے کی خدمت ہیں جیجا كہ

حضرت صاحب قبله رافتنيه ہے دعا كراؤ اور دريافت كرو كه انہيں پٹوار كي

نوکری ل جائے گی یانیں۔ کیونکہ سب کے نام محکمہ نیر نے زائداز پھیں سال عمر ہونے کی وجہ سے خارج کر ویے تھے اور انہوں نے لا ہور میں بوے

افسران کے باس ایکل کے واسطے جانا تھا۔ یہ جب میج کے وقت حضرت صاحب قبله عطفيه كي خدمت بين حاضر بوئ تو حضرت صاحب قبله

مان فراف مل المراجى كى پادار فيس لى البول فرض كيا " حضورا بھی کوئی جگہ نہیں ملی"۔ ارشاد فر مایا" کوئی فکر نہ کرؤ تم جلد ہی کے

پٹواری بن جاؤ محے"۔ انہوں نے واپس آ کرایے ساتھیوں سے ذکر کیا کہ

حفرت صاحب قبله طالتي نان كے كچے وض كرنے كے بغيرى اس طرح فرمایا ہے۔سب خوش ہو گئے اور دوسرے دن لا ہور پینی کر درخواستیں دے کر ہلے گئے۔ چند بی ماہ بعد حکومت بنجاب کی طرف سے بحالی کا اعلان ہو گیا اور انبیں مستقل پٹواری کردیا گیا۔

فیروز پوریش آخریف فرما تفیخ فرمانے گئے" دنیا کے کاموں والے تو بہت آتے مِين مَرَالله كاراسته إو چينے والا كوئى كوئى آتا ہے"۔ ہرونت نيك كامول كى تلقين

حضرت صاحب قبله مطفحه دربار كرمون والاشريف هلع

فرماتے رہے اورشر بعت کے حکم کے مطابق لباس اور داڑھی رکھنے کی تاکید فرمایا کرتے أيك وقعد حفرت كرمول والاشريف كاذكر ب كدحفرت صاحب

قبلہ ملاتھ عصر کی نماز بر حاکراندر تشریف لے مجنے۔ بداحاط محن بل صف پر بیٹے تھے محن بہت بڑا تھا اور یاس سے راستہ کر رتا تھا۔ ایک بزرگ

مفید کیڑے سے سفیدواڑھی رنگ گورائمایت روٹن صورت سفید محوزے بر سواربستی کرموں والا کی طرف سے آئے اور ان سے دریافت کیا کہ شاہ

"شاه صاحب كوبلواناب" - انهول في اعدرجافي واليابك لا ع سيكها-

صاحب کہاں ہیں۔انہوں نے عرض کیا کہ "اندرتشریف لے محتے ہیں" فرمایا

شاہ صاحب ان بزرگ صاحب سے جو گھوڑے پر ہی سوار تھے یا تیں کرتے ساتھ ساتھ چلتے رہے تھوڑی دور جا كرحفرت صاحب قبلہ رايسي والى

كريد يزرگ صاحب اب كهال جائيل مح خروب آفاب كاونت ب فرمائے گلے کہ "تم ان کا فکرنہ کرویداللہ کے بندے میں انہوں نے جہاں جانا ہو در ٹیس گلتی''۔ چنا نجہ وہ بزرگ فوراً ہی نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ان کا خیال ہے کدوہ پر دگ حضرت میاں شیر تعرصا حب دیشی ہے۔ به (موضع بيك يكا) حال حضرت كرمال والاشريف بيل دو تين دفعه

آ گئے ۔ سورج غروب ہونے والانتھا اور گرمی کا موسم تھا۔ انہوں نے عرض کیا

حفرت صاحب قبله رايشيه كى خدمت عاليه بل حاضر جوئ تقررا يك وفعد

جب و ہاں پینچے تو لب سڑک یا ہرمسجد میں مغرب کی نماز کی جماعت ہور ہی تھی' ان كي شامل مون تك سلام جيرا كيا حصرت صاحب قبلد ماينتيد كاجرة

میارک دکھائی ویا۔ بعد ازال نمازختم ہونے کے بعد حضرت صاحب قبلہ

رطاشيء مريدول كے ماس محن مجديس كھارشادفر مارب تھے۔كدالك آدى ارادهٔ دشمنی پیتول چیائے ہوئے آ کرمجلس میں پیٹھ گیا۔ حفزت صاحب قبلہ

منافئي الحدكراعد تشريف لے كے اور ايك فادم سے فرمايا كدفلال فتم كے كيژون والے آ دى كو پكڑ كراس كى حلاقى لو۔ چنانچہ پہتول پكڑا گيا۔ حضرت

صاحب قبلد ر الشُّنيه نے اس کو معافی دے دی اور پیول بھی اسے والیس كرديا- بحان الذكرياشان بيناري تحي آب عليمية كا چوہدری توراجر مقبول لکھتے ہیں کرتیام یا کتان کے بعد 1952ء ٹی

انيل حفرت صاحب كرمال والارافيد نزواوكاره حفرت صاحب قبله

رایشید کی خدمت عالیہ میں صاخر ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ اس دفعہ میں یہ چھرات دن تک معفرت صاحب قبلہ ریشید کی خدمت میں رہے۔ حضرت صاحب قبلہ ریشید کی خدمت میں آنے والے تمام حضرات سے کام کیلئے ارشاد فرماتے اور سب اوگ قبل تم میں سعادت بھتے معفرات سے کام کیلئے ارشاد فرماتے اور سب اوگ قبل تم میں سعادت بھتے ہوئیں حضرت صاحب قبلہ ریشید سے والہانہ عقیدت

صاحب بد معتب کا مدائل اول میں اور اور این میں اور اور این میں مردور میں اور اور این میں محترت صاحب قبلہ روایت کی کہ کچھ پڑھنے کا محمال میں میں میں اور دور مریف پڑھا کرو ''ایک دن کی مریض کوفر مایا'' ناریل کھا لیا کرو '

میہ دوران ملاز مت اکتربر 1947ء میں علاقہ جموں کی ڈوگرہ پولیس کے زغہ میں آگے اورانہوں نے آئیس کوئی پاکستانی افسر بچھ کر فقصان پہنچانے کی سوچی۔تمام دن بھانے رکھا۔ جوں جوں دن ختم ہور ہاتھا اور دات

پہنچانے کی سوچی۔ تمام دن بھائے رکھا۔ جول چول دن جم ہور با قداور دات قریب آ ربی تی ان کی تشویش برهتی جاربی تھی کہ مبادہ دات کی تاریکی بیں جان سے ہاتھ ندوھونے پڑیں۔ عین اس وقت بدھنرے صاحب قبلہ سیسٹیہ

جان سے ہا ھدد وسے ہوئی ۔ ین اوقت بید سرے ما مصاب بدر الاقتعال کی طرف مقد ہوئے اور آسان کی طرف دیکھا مطالب ڈوگر ہ نمبر دار آیا اور کہا کہ بید ملازم سرکاری میں بہتر ہے کہ انہیں فوری سوچیت گڑھ چھ کی ہے جی کے جائے۔وہاں بوے افسر صاحب خود فیصلہ فرمادیں گے۔ چٹا نچرانہیں سوچیت گڑھ بھیجا گیا' جہاں انہیں خوش تعتی ہے چھوڑ دیا گیا۔ ریھنرے صاحب قبلہ والثني كاكمال تصرف تفار

دوران ملازمت علاقه آزاد تشميرين ان كاچند حفرات س اختلاف ہوگیا اور وہ ان کی جان کے پیاسے ہوگئے۔انہوں نے کی بارخفیہ طور

پرائیس ختم کرنے کے منصوبے بنائے۔جبان کا گزرجنگلوں میں سے جوتا تو وشمن موقع کی تلاش میں رہتے۔ کچھ مدت بعدو ہی لوگ ان سے معانی کے

طالب ہوئے اور عرض کی کہ اعلیٰ حضرت کرماں والے عظیمیہ آپ کے میں

كال بين- مارية دميول في كل دفعة ب يرحمله ك تيارى كى محرجوني وه آپ كنزديك موت انيل ايا خوف يدا موتا كه على وموش كمو بيشة اور

ہاتھ یاؤں پھول جاتے''۔انہیں یقین ہے کہ بیم پانی حضرت صاحب قبلہ ر الشيد على كفي جس كى بدولت ان كودشمنول برغلبه حاصل جوار

چومدری نور احد مغول جب انسکر سے زقی کرے اسفنت سرنٹنڈ شف ہوئے تھے اور مزید ترقی کیلئے ان کے ضروری کاغذات تیار ہو

رب تفاوير مفرت صاحب قبله رايسي كاخدمت عاليديس دعاكيلي عاضر

ہوئے ان کے ساتھ محکہ کے چندا کیے گڑ بلڈ افسر بھی تھے جوان کے بعد معترت مركار عليمي كي خدمت على حاضر موت حضوروالا مليميد في ان كاعزت افزائی کی اور نہایت شفقت سے پیش آئے اور کی درویش سے فرمایا کہ انہیں عائے بلاؤ۔ یہ بیٹے رہ تو حضرت صاحب تبلہ رایشید نے انہیں بھی ارشاد

فرمایا كه "تم كيون نبيل جائے 'جاؤ جائے ہو''۔ بدا مخصر آوارشا دفرمایا "مبلو بد ڈاک خانہ کے بڑے بڑے افسریں''۔ پفقرہ متعدد بارفر مایا۔ بیدل میں خوش بورب منے کدابھی ترف معازبان پربھی ٹیس لایا کہ عفرت صاحب قبلہ

عليني ني بملي بى فرماديا ب-جب أنيس اجازت ليكرجاني كاخيال آياتو ان کے دوسرے احباب نے حضرت صاحب قبلہ رایشیں سے دعائے فیر کیلئے ورخواست کی حضرت صاحب قبلہ رایشی نے فرمایا" الله فیرکرے '۔ انہوں

نے بھی عرض کی کہ 'حضرت میرے لئے دعافر مائیں'' فرمایا' 'ایک وفعہ کہہ دیا بئاربار کیا ضرورت ب'-اب وانیس یقین موگیا که بهلاد کام بھی ان بی کیلئے تھے نیز ای دوران کی دوست مجلس میں تھے۔حضرت صاحب قبلہ

عطفت برعيب كيفيت طاري تحى فرمايانوه كيا ورب جيداين مريد كاموش نہیں کرس رنگ میں ہاور کس حال میں ہے "قرمایا" جب اولیا اللہ دیے يرآت بين و جيوليان بجركروية بين "اب أنبين وثوق مو چكاتفا كه خداكي

مهر یانی اور میرومرشد کی نظر کرم سے ان کا کام بن گیا۔ چنا نچھا بیا بی ہوا سجان الله كياشان موتى بالله كي بيار اور يركز يده بندول كى!

ای طرح ایک اورمر تبدانیس کی مجلس میں حاضری کی فعت میسر تھی کہ ایک درویش حاضر خدمت ہوئے جنہوں نے فرمایا کہ کوئی بڑے افسرفون پر بات كرنا چاہيے إلى اوران كى خوابش اور درخواست بے كد حضرت صاحب قبلہ رئيسني خو دخر بيف الكربات كريں۔ فرمايا كد دفون كے بغير بھى بات ہو

عتی ہے''۔ اورابیا انہوں نے کئی بار کرے دیکھا کہ تکلیف کے وقت حضرت صاحب قبلہ دیٹیئی کی طرف توجی اور فورا شکل حل ہوگئ۔ أتبيس دوران ملازمت بغرض معائدا يك قصبه مين جوضلع كيمبل يور اورميانوالي كى سرحدير ب جانے كا اتفاق مواروبال أيك بداعقاد بوڑھاایک زمیندار کے پاس بیٹھا کہ رہاتھا کہ 'کہاں ہیں ولی اور بزرگ ونیاخشک سالی سے تباہ ہورہی ہے فصلیں سروری ہیں اور ہارش ہوتی خہیں۔اگر اولیاء ہول تو ان کی دعا سے بارش کیوں نہ ہو۔ میکش ڈھونگ بے" ۔ انہیں بھی اسی زمیندار کے ہال مفہر نا تھا۔ جب بیان کے مہمان خاند میں مینچے تو وہ زمیندار خوش ہوا' اور اس بوڑھے سے مخاطب ہوا' لو بزے میاں صوفی صاحب تمہاری بات کا جواب دیں گے۔ انہوں نے اس بوژھے میاں کو سمجھانے کی کوشش مگر وہ نہ سمجھا۔ آخرانہوں نے کہا کہ ہوسکتا

ہے محفرت صاحب کرماں والے عظیمہ کی دعا ہے آج یا کل بارش ہو جائے۔جوری کا مہینہ تھا۔ بعد نماز عشا تمام نمازیوں نے مجد میں بارش کے لئے دعا کی انہوں نے بھی ہاتھ اٹھائے اور حضرت کرماں والے مطیعیہ ی طرف متوجه بورگزارش کی که "اے پیرومرشد! اگر آپ رب کریم کی بارگاه عالیه ش دعا فرما کیس تو یقین ہے کدرب العزت صدقد این حبیب اکرم مین الراس کے بارش برسا دیں اور بی غلط العقیدہ لوگ راہ راست بر

آ جا کیں۔' وعاکے بعدلوگ اینے اپنے گھر چلے گئے سحری کے وقت سے ہلکی ہلکی بارش شروع ہوئی۔ یہ بہ شکل اس قصیہ سے پیٹیزیز ک تک ہی پہنچے تھے کہ ایک موسلا دھاریارش ہوئی کہ چیروز تک جھڑی گی رہی۔اس حقیقت کے کئی عینی شاہد ہیں۔اور یہ یقینا حضرت صاحب قبلہ رایشیہ کی وعاکی 1948ء کے بعدان کے ہاں کوئی اڑکا تو لدنہ ہوا میار پھیاں جو كل \_ فكر دامن مير موا اور جب بيوى اميد سے مولى تو يہ دعا كرتے ر بـ ایک دات ان کی زوجه محترمه نے خواب دیکھا کر قبلہ خواجه کی سلطان صدرالدین صاحب رایشی (الک والے) فرمارہے ہیں کہ "بیٹی یہ بجہ جو پگوڑے میں ہےتمہارا ہےا سے اٹھالؤ'۔اس واقعہ کے بعد انہوں نے ایک رات خواب میں دیکھا کدان کے داکمیں باز دیرایک بچہ بیٹھا ہے نہایت

تندرست توانا اورخوبصورت بـ اورحفرت قبله کر مانوا ہے دیکٹنے فر مار ہے جیں کہ'' تہمارا بچہ ہے نا'' بہ جب انہوں نے دوخواب دیکھے تو پھر شک کی محجائش شردی بـ ولادت ہے ایک ماہ مل ودو نے تزید کر قربانی کی اللہ تعالیٰ نے ہو بہوای شکل کا فرزندعطا کیا' جیسا کہ انہیں خواب میں نظر آیا تھا'ولی كامل كويدطاقت بى كدوه الى چيزول كو جوعام لوگول كى نگاه سے عائب موں یہ بخو بی دکھا دیتے ہیں۔اس سے بڑھ کر حضرت صاحب قبلہ رہائشہ کی اکملیت کا اور کیا ثبوت ہوسکتا ہے۔

حاجي محمر ابراجيم صاحب كيت بين كدوه كحر في ون كادعره

كرك كئے منتھ كدنو دن تك والي كحرآ جاؤں كا مكر حضور عالى جناب

حضرت كرمال والے عطفته كى مجلس كى محبت أنبيس واليس نبيس آنے ويق

تھی دہ دات کوایے رشتہ داروں کے ہاں اد کا ڑہ منڈی میں چلے جاتے تھے اور دن کوکر مانواله شریف جا کرمجلس ش بیشه جاتے۔ ایک دن حضرت

صاحب قبلد من الله عن فرمايا " تم اين گھراب كيون ثين جاتے " رانهوں نے یوی صفائی سے بات ٹال دی۔ دوسرے دن مجر جب وہ حاضر خدمت

موے توان کی طرف د کیمتے ہوئے حضرت صاحب قبلہ روافتیہ نے لوگوں کو فرمایا ''اس کو پکر کر باہر تکال دؤ گھر والے اس کا انتظار کردہے ہیں اور ب

یماں نے بیں جاتا''۔ حاجی صاحب کہتے ہیں کہ وہ شرمندہ ہو کروا پس چلے آ ئے۔ گھر پی کے کرمعلوم ہوا کہ واقعی بدویرآ نے پروہ ناراض تھے۔

مسترکی غلام نبی بیان کرتے ہیں کدایک دن بدائی دکان پر بیٹھے

مثنوی شریف مولانا روم ریشید پر در بے سے کہ تخصیل چونیاں ضلع تصور۔

اسے ایک سید صاحب اچا تک آگئ بڑے اچھے اور باشرع آ دی شے۔ ان

یاس بیٹے کر بزرگول کی باقی کرتے گئے فرمانے گئے کہ '' آ ج کل بھی
ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جو بزرگول کی کرامتوں سے اٹکار کرتے ہیں۔
ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جو بزرگول کی کرامتوں سے اٹکار کرتے ہیں۔
ایارے بنجاب میں اوکا ڈہ منڈی کے قریب حضرت کرماں والے منتشد

دوکرائٹس بندے نے خود یکھی ہیں۔" مستری صاحب ان کی با تیں کان لگا کر سننے گئے۔ فرمانے گئے۔ "میرے ایک مامول صاحب میرے پاس آئے کہ چاچوش کو مصرت کر مانوالے بالیٹنیہ کامرید کرادیں۔ میں نے اسنے

آئے کہا چاہوئم کو حضرت کرما اوالے میڈنند کا مربید کراہ ہیں۔ یس نے اپنے ماموں سے کہا کہ بین تو کوفلہ شریف والوں کا مربید ہوں گایا مکان شریف والوں کا۔ انہوں نے کہا کچاہ چرے ساتھ کرما ٹوالہ شریف جنجا۔ عالی جناب کرآئم کیں۔ میں اسیخ ماموں کے ساتھ کرما ٹوالہ شریف جنجا۔ عالی جناب

ماموں صاحب نے عرض کیا کہ محصور بیاز کا آپ ریٹینے کام بدارانا ہے "۔ حضرت صاحب قبلہ ریٹینیہ نے فرمایا ان کو کونلہ شریف والوں کا مرید بنانا چاہیے" نے جرمیری طرف مخاطب ہوکر فرمایا" کیوں کی ٹھیک ہے تا؟" میں نے عرض کیا" کی حضور آپ ریٹینیہ نے ٹھیک فرمایا کیچنی کشف سے میرے ول کی گہرائیوں تیک بیخی گئے " ہے" ہی بعد سید صاحب نے بیان کیا کہ حضورا اور حضرت صاحب کرمانوالد مرکار رئیٹنیہ کے وصال کی خمر ریڈیو سے من کروہ جمعہ کے دن مجمع سویر سے سے گھر سے پیدل بنی چل پڑے تربیاً بین میں کاسنر تھا۔ جب گیارہ ممل طے کر چکوتو تھک گئے ، کمرورتو پہلے بنی تنے دن زیادہ چڑھا آیا اور حضرت صاحب مرکار رئیٹنیہ کے جنازے بیں شامل ہوئے ک

امید کم ہوگئ اچا تک دیکھتے کیا ہیں کہ ایک موڑ کا دان کے قریب سے کر ری۔ ان کے دل میں خیال آیا کہ اگر وہ موٹر والا اُٹین بھی سوار کر لیٹا تو وہ بھی ایک مروضدا کی نماز جنازہ ٹس شامل ہوجا تا۔وہ ابھی ریسوج بھی دے ہے کہ موٹر کار

ان کی آ تھوں سے اوجھل ہوگئ انہوں نے افسوس کیا مگر پھر تھوڑی دیر بعد اچا تک دنی کا روائی آئی اور ان کے قریب آ کر شیم گئے۔ اس میں بیٹھے ہوئے ایک آ دی نے ان سے پوچھا کہ انہیں کہاں جاتا ہے۔ کہا 'دکر ماں والاشریف

ا بیدا دی نے ان سے بو چھ المائیں بال جاتا ہے۔ ایا سرمال والا سریف جانا ہے "۔ اس مخف نے کاریس میٹھنے کی بیش مش کی۔ جب کرمال والا شریف پیچے اور کارے باہر فظار معلوم ہوا کہ بیلا ہور کے بہت پڑے افر کی کار ہے اور جب وہ دربار عالیہ کے اعرود اعلی ہوئے تو حضرت صاحب تبلد میٹیسے ہے

چیچاد رکارے باہر مطابو معلوم ہوا لہ ہوا ہے بہت بڑے افری کارے اور جب وہ دربار عالیہ کے اعرد داخل ہوئے قو حضرت صاحب قبلہ رہیشتہ پر پانی ڈالنے کی سعادت انجی کونصیب ہوئی۔ سیدصاحب فرماتے ہیں کہ وہ اس

بات کوایے لئے ایک بہت بن ی خوش تعیبی تصور کرتے ہیں۔ انہیں معزت صاحب قبلہ مطاقعہ کی مجردہ نما نظر کرم سے علم کا

ائیل مطرت صاحب بلد معظید فی جزو مما طرارم سے ممالاً شوق اس قدر ہوا کہ بہت ی تصوف کی کتابیں صرف تین سال عے عرصے میں بڑھ لیں۔ جوان کے ماس اب بھی موجود میں۔ بیرسب پچھائی مجوب

ک نظر کرم ہے۔ ذراید معاش انظام بھی ان کی نظر کرم سے فزانہ غیب ہے چل رہا ہے۔ یہ بات من کربعض کوتیجب ہوگا یہ مس طرح ہوسکتا ہے کہ ذریعہ آ مدنی کے بغیر آتی بری بری بری کمابوں کا مطالعہ کرلیا گیا اور اتنا وقت کیے گر ارا۔ انہوں نے بھی کسی رشتہ دار ہے اپنی گز راد قات کیلئے پھے حاصل نہیں کیا ہے نہ کسی کا کوئی تخذ قبول کیا ہے جب سے حضرت صاحب قبلہ رطائنے کی نظر کرم ہوئی نہ کس کے گھر کی روٹی کھائی ہے اور نہ مجسی چندے کیلے کسی کے آ مے ہاتھ پھیلائے ہیں' نہ کسی دنیا دار شخص کی کوئی دعوت بھی قبول کی ہے۔ سات سال تک ایک بیوہ جس کے بیچے پیٹیم ان کے زیر خدمت رہے ہیں۔ان کا نان نفقہ تعلیم وتر بیت بھی بدحسب حیثیت بقدر طاقت انحام بائی۔ان برا تابوجھ آیڑا تھا کہ جیسے کی کے سر پر پہاڑ آ گراہو

مدس من سبب مات مان ملت بید این برد من سبب می به حسب دیشت بید و خدمت رسیم بیدان کا مان نظر است بید بید بید از م طاقت انجام پائی ان پراخابو جدآ پرااتها که جیسے کی کے سر پر پیاڑآ گراہو کیونکداؤ کیوں کا ان کو بہت گرداس گیرہوا۔ کہ بغیر قم کے ان کی شادی س طرح یہ کریں گے۔ ذریعہ آ مدنی بہت گیل ہے حضرت صاحب قبلہ دیاؤتند

کونکداؤ کیوں کا ان کو بہت فکر دامن گیرہوا۔ کد پغیر رقم کے ان کی شادی سم طرح میرکریں گے۔ ذریعیہ مدنی بہت قلیل ہے حضرت صاحب قبلہ دیکھٹنیہ سے دعا کیلئے درخواست کرتے رہے۔ حضرت صاحب قبلہ دیکھٹنے۔ کی دعا پاک ظہور پذیر ہوئی اور دولؤ کیوں کی شادی کے راستے کھل گئے۔ لؤکیوں کے والد مرحوم کے مگے جمائی کے لڑکوں سے فکاح کردیئے جس بران کا سوائے تین تین کیڑوں کے کچھ بھی خرج نہ ہوا۔ دوسری کے بعد تیسری اوکی کاان کی حقیقی ہمشیرہ کے لڑے ہے تکاح پڑھادیا گیاہ دہ ایخ گھریس ماشاء الله خوش بیں۔ان کونہ قرض اٹھانا بڑا نہ کسی رشتہ دار کے آھے ہاتھ پھیلانا مسيخ رحمت الله كل تبر 5 ماركلي بازار لاكل يور سے لكھتے بيں انہيں

حفرت صاحب قبلہ مطفیہ کرمال والے سے 1938 میں بیعت کا شرف حاصل ہوا۔ تقریماً ایک سال بعد 1939ء میں بدونتر ڈیٹی کشتر فیروز پور میں

بطور چیز ای متعین ہوئے۔بطور چیز ای کام کرتے ہوئے ایک سال بی گزرا تھا كدريكرمون والاشريف حاضر ہوئے رحفرت صاحب قبلد رايشند عصركى

نماز کیلئے وضوفر مارہے تھے دریائے کرم جوش پرتھا'ان سے ارشا وفر مایا''رحمت

الله جوماع بوما مك او" - بدخاموش رب - صفرت صاحب قبله ملتنسه في تین باراییا ہی فرمایا۔ بیاس طرح خاموش رہے۔ تیسری بارانہوں نے جھکتے

ہوے عرض کیا کہ "حضور میں چیزای ہول کارک بناما ہتا ہول جھے کارک بنا ویں'' ۔حضرت صاحب قبلہ رطیقتیہ نے ارشاد فرمایا ''بس کلر کی ما گئی'ا گرونیا ہی مآگئی تقی تو کم از کم تحصیلدار یا کوئی بزاعبده ما نگتے''۔ یہ بچھتے تھے کہ کلر کی ہی

بہت کچھ ہے۔ کیونکہ بیانگریز ی نہیں جائے تھے اوران کی تعلیم بھی تم تھی۔

انیس کیامعلوم تھا کہاللہ کے بندے کی دعا سے دنیا کی بوی سے بوی شے کاملنا بھی نامکن نیس موتا۔ حضرت صاحب قبلہ رفیضیہ نے فرمایا ''حواد اللہ حمییں

ككرك بنادے گا۔ "چنانچد 1943 ميں ان كى درخواست ير دُي كمشنرصاحب نے ان کا کیس کشترصا حب کو بھیج دیا کششرصا حب نے تعلیم میں کی اور عمر کی زیادتی کی وجد سے کیس نامنطور کر دیا۔ یہ پھر حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ "حضور كيس نامنظور موكروا ليس آسيا ہے-" آب را اللہ نے ارشاد فرمايا "ابھى عملىررآ مەكادىت نېيل آياانشاءاللەضرورمنظورى ہوگى" ايك اورموقعه ير حضرت صاحب قبله روالتي نے ارشاد فرمايا "اب منظوري كا وقت آ ميا ب" انہوں نے عرض کیا کہ "حضوراب تو سید امیر علی شاہ امریکہ چلے گئے إلى اورمردارسكندر حيات فال كانقال بوچكا ب-اب كيسكام بوگا؟"ان کی اس بات برحضرت صاحب قبله را شیر مسکراے اور فرمایا " بہلے مہیں

لی ال بات پر معرت صاحب قبله ریشید مسلمان اور فرها و به بیله میس ان دونول پر بیم روسر تفائی میر سرب پر بیم روسر بین تفاد اسلے کام ره گیا۔ اب وه دونول نبین رب پر بھروسر کرو ضرور کام بوجائے گا'۔ معرت صاحب قبله ریشین کے ارش دادا بھی دو قف بھی نیگر درے تھے کہ پر نشکذ نٹ ڈ پی گشتر صاحب نے از خود آئیس بلا کر کہا کہ تمہادا کیس بی سے معرب سے متفوری کیا گیا۔ بر هزت کیا جہاں کہ بین کا مرحت بیل بھر کماضر بھا کہ وی تی گیا۔ مرحت میں بھر کماضر بھا دب کویش کیا گیا۔ بر هزت صاحب قبلہ صاحب قبلہ دیا تھے۔ کی خدمت میں بھر حاضر ہوئے۔ دھرت صاحب قبلہ دیا تھے۔ آپ

طینی نے انجیل فرمایا۔ "جالندهر حضرت امام صاحب سینیند کے روضتہ مبارک پر حاضری دو اور رات و ہیں قیام کرو میہ جالندهر امام صاحب سینیند کے دربار میں حاضرہ و نے اس دقت عمری تماز موجی تھی اور مغرب قریب تھی۔ ہوں بھی سردی کاموسم تھا مغرب کی تماز پڑھی تو انہیں خیال آیا کھلطی ہوئی کھانا کھا کر ہی بہال حاضرہ وتا نے بہے شاموش رہے۔ عشاء کے بعد تمام

حاضرین کوروشیر مبارک سے با برجیج دیا گیا۔ تحراثین کی نے وہاں سے نہ بٹایا۔ بید خاموش ہوکر لیٹ گئے ۔ تحر جوک کی شدت سے نینزئیل آ رہی تھی۔

جہاد میں موں بوری سے در وہ وہ اس ملاف سے بیدی اور مل کا کہ اور اس کے اور فرما یا کردو تی کے اس مال کے اور دی ا کھالو مٹی کے برتن میں وال تھی۔ انہوں نے کہا ''کیا آپ دوئی کی قیت

کھالو مٹی کے برتن میں وال تھی۔ انہوں نے کہا ''کیا آپ روٹی کی قیت وصول کریں گے''۔ درویش نے فرمایا کہ''بطور مہمان آپ کو روثی کھائی جاربی ہے۔ اجرت کے کیامتنی'''انہوں نے وہ روثی کھائی۔ ان کا بیان ہے

جاراتی ہے۔ اجرت کے کیا سخی؟ "اجہوں نے دوروی طعانی ان کا بیان ہے کر آج تک انہوں نے ایسا لذیذ کھانا کہی ٹیش کھایا۔ دال کیا تھی گئی ایک کھانوں کا جموع تھی۔ ہر لفر کا الگ وا افقد کھانا کھا کر لیٹ گئے۔ نیندآ گئی۔

کھانوں کا مجموعی میں بر مقد کا لگ و اکفتہ کھانا کھا کر لیٹ گئے ۔ نیندا گئی۔ خواب میں وہی ہز دگ جو کھانا کھلا کر گئے متھ تقریف لائے اور فر ہایا ''حصرت صاحب تیلہ رمٹیٹنیہ کی خدمت میں میر اسلام عرض کرنا اور کہنا کہ دعیمنا کر

صاحب قبلہ دیشتیہ کی خدمت میں میرا سلام عرض کرنا اور کہنا کہ دستھنا کر دیچے ہیں۔آپ نے کاغذات میرے پاس چیچے ہیں حالا نکہ حضرت صاحب

تبله مطفيه خودى دربارت رسالت عليه مين حاضر جو ركاغذات برد مخط كروا

عكة عفي الدوك في ان عفر مايا" " منح كمشرك دفتر من علي جانا كام مو

جائےگا''۔ بیٹنج نماز فجر کے بعد کمشنرصاحب کے دفتر کوروانہ ہوئے۔راسے میں ان کے ایک دوست اور حضرت صاحب قبلہ ریٹینے کے عقیدت مندسید منورشاہ صاحب تھانیدار ملے اوران سے جالندھرآئے کا سب یو چھا۔ انہوں

نے سارا باجرا سایا اور وہ ان کے ساتھ ہوگئے۔ سپر منٹنڈ نے ان کا دوست تھا۔

ہد دونوں سپر منٹنڈ نٹ صاحب کے پاس گئے۔ اس نے کہا کہ ' بیٹر اس سے

کرک بنے کا کوئی قاعدہ ہی بیٹ ہے''۔ سارا دون سپر منٹنڈ نٹ صاحب دونگ دیکھتے رہے کہ کوئی صورت نگل آئے گرکوئی صورت نہ بی اور آفس ٹائم تم ہو

گیا۔ انہیں تحت بالیوی ہوئی۔ یہ ابھی وفتر ش بی بیٹے کہ سپر منٹنڈ نٹ صاحب
نے کہا '' ایک صورت میں کام ہو سکتا ہے' بشر طیکہ آپ نے کوئی فوتی خدمت

نر انجام دی ہو'۔ انہوں نے کہا '' میرے پاس چاہیں مرشیقیٹ ہیں' کی تک میں نے چاہیں آ دمیوں کوفوج ہیں بھر تی کرایا تھا۔ اور ان خدمات کی بنا پر

گور تمنٹ نے بیٹھے پر سرشیقیٹ دیتے ہیں۔ سپر منٹنڈ نٹ صاحب نے ان سے

گور تمنٹ نے بیٹھے پر سرشیقیٹ دیتے ہیں۔ سپر منٹنڈ نٹ صاحب نے ان سے

و در شِقَایت نے کرکہا''اب کام ہوجائے گا۔ شیخ آن''۔ بیٹ کھر گئے آوال نے کہا'' دختلا ہو گئے ہیں اور میں بذر اید ڈاک آپ کے کا غذات والی بھی رہا ہوں کل تک بھی جائیں گئے'۔ دوسرے دن بید دیارہ دفتر گئے آو سب اوگ انٹیل مبارکہا دوسے دہے ہے۔ بیرسب حضرت صاحب قبلہ دیکھنے کی دعا اور نظر کا بچیر تھا۔ ورنہ کم تعلیم یا فتر اور زیادہ عمروالے آرٹیوں کو تی کے موقع ہے

کون پوچھتاہے

ے یا کوئی دوسری کی ہان کو ملازمت سے سبدوش کردیا جائے۔وفتر میں جو ووست ان كرساته كام كرتے تصور سبان سے كينے لكے ""آ ب كاتعليم کم ہے۔اب آپ یقیناً ملازمت ہے علیحدہ کردئتے جا کیں تھے۔''۔انہیں ہراہیوں کی ہاتیں من کر بہت فکر ہوا کہ اگر سکر بیننگ کمیٹی میں تکالے گئے تو

کام کرتے رہے ہیں۔ایک بارحکومت کی طرف سے بی عکم ملاکہ جن کی تعلیم کم

بہت بدنامی ہوگی۔ چنانچے فورآ ور پار حضرت راٹٹنے کر مانوالے میں حاضر موئے۔حضرت صاحب قبلد رافتند نے ان کے جاتے ہی ارشاوفرمایا۔"

رحت الله سكرينك مينى كياكام كرتى إنهول في تمام صورت حال بيان كى ارشادفر مايا" رحت الله به فكرر مؤخمين كوني نبين فكال سكنا - به مطمئن ہوکر واپس دفتر آ گئے۔ جو دوست ان کا غراق اڑاتے تھے ان سب کونوٹس

آ گئے کہ سکریڈنگ ممیٹی کے روبرو پیش ہوں ۔ مگر حضرت صاحب کر مانوالے

رداللي كصدق أنيس كى فطلبيس كيار

1941ء ش ان کی والدہ علیل ہو گئیں میعادی بخار تھا۔ جار

کی خدمت اقدی میں حاضر ہوئے۔ حضرت صاحب قبلہ ملتند فرمايا "تم جلدي واپس جلے جاؤ كل بوتت عصر تمهاري والده انقال

ماه تك متواتر علاج كرايا تمركوني افاقه نه بوا \_ به حضرت صاحب قبله مطشئيه

كرجا كيل كى، "ماس وقت دس بج تقد اور گاڑى كياره بج النيش فيروز شاه ير جو كدكرمول والا شريف سے كافی فاصلے ير تفا چنچتى تقی مصرت

صاحب قبله ط التي ني ارشاد قرمايا "خرامان خرامان جائين بيدوس بيج ك بعدروانه جوئ \_اوراجمي نصف فاصله بي طح كميا تها كه كا وي أشيش ير آ گئے۔ بجائے اس کے کریہ بھاگت عفرت صاحب علیقیہ کے ارشاد کے مطابق آ ہدر ا ہد ملتے رہے۔ جب تک النیفن برنیس بینے گاڑی و میں کھڑی رہی۔اشیشن پر بیٹھے تو اشیشن ماسر نے جو سکھ تھاان سے کہا فورا آ جاؤ۔ میں پہلے ہی سوچ رہا تھا کہ ادھر ہے کوئی شخص آ رہا ہوگا'جس کو حضرت كرمانوالي ط في ين في الري يرسوار كرن كو بيجها موكا\_ الرجه گاڑی ٹس کوئی خرانی موجوونیس لیکن بیدچل نیس ربی ' مختصر بید کدان کے سوار ہونے برگاڑی چل دی۔ بی نماز عشاء کے بعد گرینے۔ والدہ کی طبیعت پہلے ہے بھی بہت اچھی ہو پھی تھی۔ کیکن دوسرے دن نمازعصر کے

سکئیں۔وفات ہے قبل ان کی والدہ نے اچھی طرح ہا تمیں کیس اور یہ بھی ہتایا کہ ایک بزرگ ان پاس تشریف لائے تتے اور فرمایا کہ آج آ اٹکاوقت آ سمیا ہے۔ حلید دریافت کیا تو حضرت صاحب قبلہ منظمیہ

وقت حفرت صاحب كرمالوال رافتي كفرمان كيمطابق ووانقال كر

يانجو يرمجلس

1946ء كاواقعه ہے كہ شخ رحت الله ، كلى نمبر 15 تاركلى بإز ارلاكل بور

والياسية والدبزر وكوارك معيت بل حضرت صاحب قبله والشيء كي خدمت

میں عاضر ہوئے۔ان کے والدصاحب نے حضرت صاحب قبلہ رطینی ہے

عرض کیا کہ ''کوئی وظیفہ ارشاد فرمائیں''۔ حضرت صاحب قبلہ رطیشیہ نے

فرمایا۔ کہ "ورووشریف کش ت سے بیٹھا کریں اور حقہ چھوڑ دیں "۔ان کے

والدصاحب نے عرض کیا۔ ' میں آوافیون بھی کھا تا ہوں۔حضرت صاحب قبلہ

بطينتيه نے ارشادفر ماما كە" نەحقە يئيس اور ندافيون كھائيں " \_حضرت صاحب

قبلہ مظفیہ کے ارشاد کا ان کے والدصاحب کے دل پر گہرا اثر ہوا' اور اس

وقت ہے لیکروفات تک انہوں نے نہ مجھی حقہ پیا اور ندافیون کھائی 'اور ندبی

ان چیزوں کو چھوڑنے سے ان کے والد صاحب کو کوئی تکلیف ہوئی۔ بہتھا

حزرت صاحب قبله والشيد كاكرم-

جۇرى 1947ء كادا قدىم كدان كى برخوردارا نواراللەكا آدھا سر جيد ماه سے درد كرر باتھا أ (علاج معالجه سے كوئي افاقد نه ہوتا تھا حضرت صاحب قبله مطشيه اس وقت بمقام اجهم والابين قيام قرمات واوربيستي مبِ كَا نُوالِي مِيْنِ رِبِائش يذِيرِ يتح\_انوارالله نوين جماعت مِين يرْحتا تَعَامِهِ حضرت

صاحب قبله ملتشاركي خدمت ش حاضر جوئ رحضرت صاحب قبله والشحاي نے ان کو جاتے ہی ارشا دفر مایا'' رحمت اللہ یا بوصا حب کو کھو کہ رہیم می لوگوں کے ساتھ بھوسے کو لٹاڑیں''۔انواراللہ نے تھوڑا سا کام کیا اوراس کے ول میں

خیال آیا کہ آئے تھے علاج کروائے اور حفرت صاحب قبلہ را اللہ نے کام يرلكا دياس سے تورو برھے كا يدخيال آيا تو حضرت صاحب قبله رايشي نے

الواراللدكوبلوايا اورارشا وفرماياكة ميرامقصدتم على المين كاندتها بلكاس كام

میں تمہاری بیاری کا علاج بھی تھا۔ جاؤ پھر بھی آ دھے سر کے درد کی شکابیت نہیں ہوگی''۔حضرت صاحب قبلہ رایشنے کی نظر کرم سے آج تک انواراللہ کو

آ و مصر کی بھی شکایت نہیں ہوئی۔ آپ طابقیہ کی نظر کرم سے انواراللہ احتمان میں بھی کامیاب ہو گیا۔حالانکاس نے درد کی وجہ سے امتحان کی تیاری

خہیں کی تھی اور ہیڈ ماشر اسلامیہ ہائی سکول فیروز پورنے کہا تھا کہ امتحان میں

ان کی دختر کی شادی 1952ء میں تاعملیا نوالہ میں ہوئی۔لڑک

و ہاں گئی تو شام کو یذر بعیر ٹیلیفون اطلاع ملی کے لڑکی بخت نیار ہے۔ یہ کارکیکر گئے اورلزی کو گھر لے آئے۔ دو ماہ تک علاج کرایا مکرکوئی افاقہ شدوا۔ آخر ب حفرت صاحب قبله رطيني كي خدمت بين حاضر موع حضرت صاحب قبله رایسی نے ارشادفر مایا "فریت ہے؟" انہوں نے عرض کیا" اللہ کافضل اور حضور کی نظر کرم ہے"۔ حضرت صاحب قبلہ رافتیہ نے دریافت فرمایا

''لؤکی کا کیا حال ہے؟'' عرض کیا ''حضور پیٹنٹیں چانا کہ مرض کیا ہے ببتيرے علاج كر چكا ہول''\_فرمايا '' كھوى گھاس پيں كرعمہ ہ ثبد بيں ملاكر واث لياكر عانشاء الله آرام آجائ كاء "انبول ني يافي جديم بيعلاج

كيامرض بالكل جاتار بااورازكي تندرست بوركى \_ 1952ء كا واقد ب صرت صاحب قبله رطفيد كوموجوده

ا قامت گاه والی کوشی الاث موچکی تھی لیکن کوارٹروں میں بھی کچھے لوگ رہائش

يذبر تتحه حضوروالاشان عزس مبارك حضرت ميال صاحب شرقيوري وللثنايه ے والی او کاڑ وقشریف لائے۔ جہاں آپ عطفت نے ایک ماہ قیام فرمایا۔

برحفرت صاحب قبله يتفتيه كاخدمت على حاضر بوئ رحفرت صاحب قبله طاشي نے ان كواورسينھ كوشفيج صاحب كوكھى كے كوارثروں كا قبضه لينے

کے لئے بھیجا۔حضور جاہتے تو تحصیلداریا سب انسپکٹر یولیس کوارشاد فرما کرفوز ا بضد لے سکتے تھے۔ لیکن مطرت صاحب تبلہ ملائید جائے تھے کہ پیاراور

محبت سے ان کورضامند کر کے قبضه لیا جائے۔ بیاورسیٹھ محرشفح صاحب ڈیڑھ ہفتہ قضہ لینے کیلئے روزانہ وہاں جاتے رہے مگر کواٹروں میں مقیم کوارٹر خالی كرنے برآ ماده ندشتے بكك إلى الى فساد برائر آئے۔ان دونوں نے بريشان موكر حفرت صاحب قبله رايشي سے درخواست كى كددعافر ما كين تا كديم مسلاحل ہو جائے ۔ میچ کا وقت تھا۔ حضرت صاحب قبلہ م<sup>یاش</sup>نیہ حلاوت قرآن ماک فرمارے تھے ان کی بات من کر مسکرائے اور فرمایا کہ ' جاؤ اللہ تعالیٰ آج فضل

كردے گا۔ قبضة ل جائے گا۔ بيرو ہاں گئے تو لوگ خود بخو د كوار ثر خالى كر كے حارب تھے۔ تبضر ل گیا۔ گھر مددونوں حضرت صاحب تبلہ طاشیہ کی

خدمت میں عاضر ہوئے۔حضرت صاحب قبلہ رایشتیے نے ان سے فرمایا کہ وفتر سے کتنے ہیم کی رخصت لیکرا ئے تھے۔انہوں نے عرض کیا کہ حضور صرف

دو دن کی رخصت لی تھی اور آج بندرہ دن ہو گئے۔ فرمایا '' گھرانے کی ضرورت نہیں' تمہاری حاضری آگئی رہے گئ دو بیم اور رہو''۔وہ دودن اور رہ کر

بیدوا پس لائل پورآ گئے۔وفتر میں پیٹی کر حاضری کی کالی دیکھی تو جیران رہ گئے كيونكه حاضري كى كاني بين حاضري لكي ہو كي تقي \_ 1955ء ٹیں ان کی ائری چر بیار ہوگی اور مسلسل کی گھنے تک اس کی

زبان بندری کافی علاج کیا مرکوئی افاقہ نہ ہوا۔ یہ برطرف سے مایوں ہوکر

حضرت صاحب قبله عليني كي خدمت مين حاضر ہوئے۔ ارشاد فر مايا كه

''رحمت الله لؤى كاكيا حال بے'' ۔ انہوں نے عرض كيا كه ''حضور يمار بے كوئى علائ كارگر نييں ہوتا'' ۔ حضرت قبلہ ريشت پائ منت خاموث رہے۔ پھر ارشاد فرمايا'' اچھا'' کچھ دير احدا کي آواز آئی'' السلام عليم'' حضرت صاحب قبلہ ريشت نے سلام كا جواب ديا اور فرمايا' معصوم پچي كوشك كرنا شرعا نا جائز

ب قيامت كوكيا جواب دو كي "دووباره آواز آئى" صفوراب نيلى ظف كرول كار صفرت صاحب قبله دايشيه في اس سدوريافت فرمايا" كيا كام كرتے بوا اس في كها كر" مولانا مرواد احمد صاحب سد عديث شريف پرمتا

ہو اور دو او احد فارغ مور مرد عاصل کراوں گا" عضرت صاحب تبلہ موں اور دو او احد فارغ مور سند عاصل کراوں گا" - حضرت صاحب تبلہ ریافیت نے فرمایا پڑھنے کی اجازت ہے محر قال کھر اور محل فیل جانا ہوگا"۔ اس وقت گیارہ یج تھے۔ انہوں نے حضرت صاحب قبلہ ریافیتہ سے

ا جازت لی اور لاکل پورواپس بطے آئے۔ شام کو گھر پنچاقو لڑ کی تشررست بھی اور روٹی پکاری بھی ۔ ان کے دریافت کرنے پراس نے بتایا کہ " آج گیارہ بے وہ

''بابا'' یہ کہر کر چاا گیا کداب جُھے یہاں رہنے کی اجازت ٹین آپ ایک جگہ مجھ گئے تھے جہاں بادشاہ بھی سلام کرتے ہیں''۔ اس طرح کے حدود مصرف کر ایک کا ایک میں ایک تھے اس کا است

اسی طرح 1965ء میں ان کا لؤ کا ضیاء الحق بھی بھار ہو گیا۔ بہت علاج کہا تھر کو کی مقال میں نہ حوال اس میں سال آئے میں '

علاج کیا محرکوئی فائدہ ضہوا عال بلائے گئے پید چلا کہ آسیب کا اثر ہے۔' عالموں سے بھی وہ جن ند نگلا۔ بیضاء الحق کو بوی مشکل سے حضرت صاحب

## قبلد طائيد كن خدمت مي كرآ ، حضور فرمايا "فرري" بانهول فعرض كياد الله كافضل وكرم اورحضوركي دعائي وفرمايا ميه بايوصاحب كون ال انبول نوع في كيا" حنوريكي مرالزكاب "معرت صاحب قبله

اللهيء في اس كوائي جاريائي ك نزديك بايا اور باته آ م يدها كرفرمايا "السلام عليكم" ضياء الحق نے بھى ماتھ آئے يوھا ديا۔ ارشاد فرمايا" جاؤالله فیرکردے گا"۔ حفرت صاحب قبلہ رہیں کے فرمانے سے برخوردار

تندرست ہوگیا۔

محمر عبداللد نششندي محددي هرچن پوره 2 جھنگ روڈ لائل پور سے لکھتے ہیں کہ ایک مرتبدوہ اوران کے دودوست مرز اعبدالرجیم اورعبدالجیدلاک

بور سے حضرت صاحب قبلہ رایشتے کی خدمت یس کرمال والاشریف حاضر ہوئے۔ جمعتہ المبارك كا دن تھا۔ نماز جمعہ كے بعد سينكووں عقبيرت مند حفرت صاحب تبلد وللتحي كى خدمت على بيٹھے تھے۔حفرت صاحب تبلد

رطیشے نے ارشاوفر مایا دمیلیو میں تم سب کوایک دوائی بتاتا ہوں۔ جو بھی اس کو چالیس دن رگڑ کریے گاس کوکوئی روحانی اور جسمانی مرض لاحق نیس ہوگا۔ نتخدين بداشياء شامل إيرائك توله يحول كلاب أيك توله مونف أيك توله

سفیدزیره اورایک ولدمغز بادام "حفرت صاحب قبله رایشید نے ارشادفر مایا '' جو یھی اس کو چاکیس دن ہے گا خدا تعالیٰ اس پر اپنی رحمت نازل فر ما کیس

گے۔ان کے دوست مرزاعبد الجید نے عرض کیا کہ "حضور میری بیوی عرصدو سال سے بیار ہے اس کیلنے وعافر مائیں۔ محضرت صاحب قبلہ رمطنت یے ارشادفر مایا که میلیا میں کوئی حکیم ہول' چنا نچددوسرے بی دن اس کا انتقال ہو محمرعبدالله صاحب نے حفرت صاحب قبلہ رایشنے کے ارشاد کے مطابق اس دوائی کااستعال شروع کر دیا ابھی تین بی دن گزرے تھے کہ ایک رات انہوں نے خواب دیکھا کہ وہ چند دوست لدھیا نہ شر تی پنجاب میں پھر رے ہیں ان کاارادہ ہوا کر سر ہندشر یف حضرت مجد دالف ٹانی عظیمیہ کے

آستانه برحاضری وے کرآ نمیں۔وہ سب سر ہندشریف چلے گئے اور حضرت مجد وصاحب را شی کے حزار مبارک بر فاتحہ بڑھنے کے بعد دعا ما تک رہے

میں کراجا تک آپ رافتند کا روضہ میارک وہاں سے غائب ہو گیا۔ آپ رطافتد کے روضة مبارک کی جگدا بک نورانی صورت بزرگ گاؤ تکدلگائے بیشے

ہیں۔ سفید محامدس برے برواڑھی کے بال تین حصد سیاہ اور ایک حصد سفید ہیں

اوروہ بزرگ مشتی و کیسے کا برا شوق رکھتے ہیں اوران کے ساتھیوں کی آپس میں گھتی کرا دیے ہیں۔ بیمظرد کھے کربیرونے لگے۔اس بزرگ ستی نے فرمایا کہتم کیوں روتے ہو"۔ انہوں نے عرض کیا "مضور میں بہت کرور

موں۔ اگر آب عظام نے میری کشی کس سے کرا دی تو میں بار جاؤں گا'۔

بزرگ نے سکراکران کی کمر پر چھکی دی اورایک بڑے پہلوان کے ساتھوان کی مشجی کرادی۔ انہوں نے آن کی آن شماس پہلوان کوگراویا سنے شمی ان

کی اہلیے نے آواز دی کے تیجر کاوقت ہوگیا۔ یہ بیدار ہوگئے۔اس وقت ان کے جىم كاروال روال كھڑا تھااوران كى بيرحالت ۋېژھەدو گھنٹے تك رہى\_انہول نے ارادہ کرلیا کہ بیخاب کی کوئیں بتا کیں مے لیکن تین جارون کے بعد انہوں نے اینے ایک دوست سے بیخواب بیان کر دیا۔اس کے بعد بیصفرت صاحب قبله را ليني كي خدمت من حاضر ہوئے تو آپ را ليني فرمانے كك بيليا اپنيال كلال كمينون نيس دشيان جانى ديان" -وه يزرك حضرت ميركلال رطيشتيه تق ا یک مرتبہ بیائیے پیا کے انقال کے موقع پر چیے ولمنی گئے ہوئے تھے۔ان کے ساتھ ان کا دوست میال عبدالحمید بھی تھا۔ یہ چھ ماہ سے بھار تھے۔ دو تین ہزار رویے علاج معالج برخرج کردیے لیکن آ رام ند آیا۔ان کے دوست نے ان سے کہا''چلوآ ج اینے پیرمرشد کی خدمت میں حاضر ہوکر دعا

دوست نے ان سے کہا " چلوآ ن اپنے بیر مرشد کی خدمت میں حاضر موکر دعا عی کرائی کی کما اللہ تعالیٰ صحت اور تشریق دئے" ۔ چیا نچہ بیا وران کا دوست میاں عبد الحمید وچید وطنی سے معفرت کر ماں والا شریف حاضر ہو گئے ۔ معفرت بیر عثمان علی شاہ صاحب سے طاقات ہوئی۔ آپ نے نے فر مایا کہ معفرت صاحب قبلہ میانیٹیے لا ہورتشریف لے گئے ہیں چیا نچہ بیلا ہور روانہ ہو گئے۔ انہوں فیمفرپ کی نماز درباردانا گئے بخش دیشتیہ اوا کی۔ نماز سے فار کم ہوکر رہ حفرت صاحب قبله رطفتيه کی قیام گاه موی رودٔ سلامت محلّه سیشه محرشفع صاحب کے مکان پر پہنچ مجئے۔ سینکڑوں عقیدت مند حضرت صاحب قبلہ والتُقيد كى خدمت على باادب بيض تقدريكى يجبل صف على بين كا يجد عبدالله صاحب في اسيخ دوست سے كها كر اگر معرت صاحب قبلد والله ے ابھی ملاقات ہوجائے تو رات کوآٹھ بچے کی گاڑی میں بیٹے کرفور آچیے وطنی

ملے جا كيں۔ چنانچريد دونوں كي لما صف سے الحد كرة مع جا بيٹھ اور حفرت صاحب قبله مطيني كى خدمت بين سلام عرض كيار حفزت صاحب قبله علی اللہ علام کا جواب ویے کے بعد جلالی شان سے ارشاد فر مایا ' میال ے ملے جاؤاتم کو کس نے بلایا ہے۔ عرض كر حضرت صاحب قبلد ملاشد نے

تمام حاضرین کود بال سے اٹھاد یا اور آب ر ایشنیہ خاموثی سے لیٹ محتے اور طبيعت براداى ى جما كل تقريراً وى بيح شب حفرت صاحب قبله عليند نے اپنے ایک خادم سے فرمایا کہ" چیجہ ولمنی والے بیلیاں نوں بلاؤ" آپ

منافئي كاخادم ان كوساته ليكرآب منافيي كى خدمت من حاضر موكيا-

حفرت صاحب قبله رطيني كمال شفقت سے پیش آئے اور فرمانے لگے ك ایک چھٹا تک سرس کے ج اور ایک چھٹا تک کوزہ مصری باریک چیس کر مسح

سورے تماز کے بعد سات دن گائے کے دودھ کے ساتھ کھایا کرورب کریم رحم فرما دے گا''۔اس روز لا ہورے چیجے وطنی جانے کیلئے جس گاڑی میں بیہ

سوار ہونا جا بے تھے وہ مجم کے اشیشن برخالف سمت سے آئے والی گاڑی

بیں دن روز اندایک مقدمہ کے سلسلے میں تھانے بلاتی ربی۔رمضان شریف کامہینہ تھا'ان سب نے تھانیدار ہے بوی مشکل ہے ایک دن کی چھٹی لی كرانبول في جو حضرت كر مال والاشريف يرحنا ب- چنانج بيتنها لاكل

بور سے حضرت كرمال والاشريف حضرت صاحب قبله مطافعية كى خدمت میں حاضر ہو گئے۔اس وفت مولانا درویش تھے کے علاوہ اور بھی عقیدے مند حفرت صاحب قبلد رافيني كاخدمت من بيشے تقے انہوں نے عرض كيا

''حضور میں اور میرے ساتھی بیگناہ میں۔ پولیس روزانہ تھانے بلا کر تگ كرتى ہے"۔ حضرت صاحب قبلہ ر الشيء نے ارشاد فر مايا "ابتم تعانے

مت جانا اور شاق تم كوكو كى بلائ كا" - چنانچاليا اى جوار جب بيد لاكل يور واپس گئے تو پولیس نے انہیں کچھ نہ کہا ہجان اللہ کیا شان ہے اللہ کے نیک

بندول کی زیان مبارک سے جوفر مایا کے ابت ہوا۔ محمر صد لق احمد فیروز بوری خطیب برانی عیدگاہ جنگ صدر ہے

رقمطراز میں کہ جن دنوں بدلا ہور میں حضرت دا تا گئج بخش ریشنی کے مزار شریف پر جامع گنج بخش میں زرتعلیم تھے۔ ہروقت پریشان حال رہے۔

كيونكه الهين سبق يادنيس رہتا تھا۔ آخر ايك دن الهين خيال آيا كه حضرت صاحب تبلد عظفيد ان كے خاندانى وير بين چل كران سے بيت بھى مونا

ط ہے اور تعلیم میں کامیا بی کی دعا بھی کرائی جائے۔چنا نجد بیڈورا آپ سٹٹند

کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت صاحب قبلہ عظیمہ کے دریافت

فرمانے برعرض كياد محضور مريد مونے آيا بون" حضرت صاحب قبله مطالت نے انہیں اینے صلقہ سریدی میں لے لیا ۔ تو انہوں نے دوبار وعرض کیا ' دحضور

میری تعلیمی حالت ہوی تا گفتہ یہ ہے دعا فرمائے کہمیری حالت تبدیل ہو

جائے''۔حضرت صاحب قبلہ ملیشہ نے ان کی پیٹے پر دو تمن بار چھیکی دی اور فرمایا" خدا کے فضل ہےتم بزے مولوی بن جاؤ گے"'۔ چنا نیے حضرت قبلہ

رطیشی کی دعا ہے اللہ تعالی نے انہیں علم بھی دیا ہے اور وعظ وتقریر کا ملکہ بھی

ان کے دادا جان کے گھٹے میں در در ہتا تھا۔ کا فی علاج معالجے کے بعد

بھی دروزائل نہ ہوا تو وہ حضرت صاحب قبلہ منتشبہ کی خدمت عالیہ پیل حاضر ہوئے رحصرت صاحب قبلہ رافتے یے دریافت فرمانے برعرض کیا " حضور گھٹند درد کرتا ہے"۔ آب رہائیں نے ارشاد فر مایا" اب گھٹند در دنیل كرے گاان كے دادا جان كى عمراى يرس كے لگ بھگ ہوئى، مر كھنے ميں درد نہیں ہوا' بکہ جاریا نچ میل پیدل سز بھی کر لیتے تھے۔ ایک مرتنه به چک جا گو واله نزد چوکی گئے۔ حفزت صاحب قبلہ ر الثناية كے عقبیرت مندول میں ہے ایک صاحب نے بیرواقعدانیں سایا كہ

وہاں ایک مزد کی گاؤں میں ایک جال بازفخص بزرگوں کا لباس میکن کر پیرین

كرآ كيا ب\_ بعض حضرات اس كردام فريب شي آئ واداس كويير مان كر گاؤں میں رکھ لیا۔ چندونوں بعدوہ جال ہا ڈمخض گاؤں والوں کی ایک لڑکی اغوا

كركے لے كيا۔ انہول نے تفاتے ميں ريورث درج كرا دى - تفانيدار صاحب تفتیش کیلئے گاؤں میں آئے اور لوگوں کو اکٹھا کرے کہنے گئے ہتم نے صرف میں من رکھا ہے کہ مرید ہونا جائے یا ریکھی جانتے ہو کہ پیر کیہا ہونا

جائے۔ ویراد حضرت کر مال والے روائلیہ ہیں۔ صدیق صاحب کی ہوی کے گلے میں خناز رکل آئیں۔انہو

ں نے برداعلاج کیا مگر کچھ فائدہ نہ ہوا۔ آخر کس کے بتائے برحضرت صاحب قبلہ ملائد کے خدمت میں حاضر ہوئے۔آب ملائد کے دریافت فرمانے پرانہوں نے سارادا قدم رض کیا۔ حضرت صاحب قبلہ رہ یشید نے ارشاد فر مایا۔ ''تم داڑھی دکھادادردونوں میاں بیوی تماز پڑھا کرو نماز کے بعد درودشریف پڑھ کر احاب دبین لگایا کرو'۔ انہوں نے آپ ریشتند کے فرمان پڑھل کیا۔ چندرنوں شل ان کی بیوی کی بیاری دور ہوگئے۔ گوچر بورہ لا ہور کے انور حسین صاحب کا بیان ہے کہ موسم کرما

1952ء ش ایک دن پراپنے ایک عزیز کے پاس ان کے دفتر میں بیٹھے تھے۔ ان کے ایک ساتھی سے حضرت صاحب قبلہ رویشن کی آخر ایف کی گران کے

ان کے ایک ساتھی سے حضرت صاحب قبلہ ریشنے کی تعریف تن مگران کے عزیز کو یقین نہ آیا۔خود انہوں نے اگر چہاس سے قبل وہ شاق حضور کی ذات گرائی سر متعلق ساتھ اللہ نہ نہ ارد صاحباً مگر چھر جسے ان سر کرعز مزر سے سراتھی

گرا می سے متعلق سنا تھااور نہ ہی پڑھا تھا ' مگر پھر جب ان کے 1⁄2 بڑ کے ساتھی نے حضرت صاحب قبلہ رویشنیہ کا ذکر خیر کیا تو ان کے دل نے بمن دیکھیے ان کی عظمت کے سامنے سر تسلیم نم کیا اور انہوں نے ارادہ کرلیا کہ بھی حضرت

صاحب تبلد مطاقعه کی خدمت اقدی میں حاضر ہوکر قدم بوی کا شرف حاصل کریں گے۔

آ خرآ غاز موم گرما 1953ء میں ایک دن بید بر بعد لاری حضرت کرمانوالے شریف پنچے - جلدی حضرت صاحب قبلہ مطاقعہ کے ایک خادم

نے تمام حاضرین کوایک ایک کر کے حضرت صاحب قبلہ رطیعی کی خدمت عالیہ میں حاضر کرنا شروع کیا۔ بیاغی خوش تستی پرنا زاں ہوئے کہ دوسرے ہی نبر پرحاضر خدمت ہونے کا موقع ل گیا۔ یہ بیار بھی شے اور بیکار بھی۔ حاضر خدمت ہوکر پہلے بیاری سے شفا اور پھر حصول ملازمت کی درخواست کی۔ حضرت صاحب تبلہ ریٹھی نے ارشاد فر مایا'' چاؤ اللہ کریم فیمر کردیں گئے''۔ اور اللہ کریم نے کرم کیا۔ پہلے انہیں بیاری سے شفا نصیب ہوئی اور پھر ایک سال بعد جس چگہ ملازمت کیلئے حضرت صاحب قبلہ ریٹھیہ سے عرض کیا تھا

وہاں لمازمت بھی ل گئے۔ 1955ء ٹی ان کے ایک اور عزیز نے حضرت صاحب قبلہ ملٹنے۔

کی ایک گرامت کا ڈ کر کیا جس ہے ان کے دل میں حضرت قبلہ رہیں گئے۔ متعلق عقیدت اور ڈیا دہ بڑھ گئی ۔ ان کے عزیز کا بیان ہے کہ ان کی شادی کے اس مال اور بھی کا ان کے کہ انداز میں کریا بھی ان کے جس میں کہ مار ج

س سیعت دورو ده ده ده ای سادی کرد و چین سیدت دورود کار مادی سیدت اورود کی طابع ارد سال بعد تک ان کے بال کوئی اداد دشہ دنی ساقت سے بڑھ کر ملاح کرائے ' تعویذ دھاگے اور دھا کمیں مجمی کروا کمیں مگر کو ہر مقصود ہاتھ ندا آیا۔ آیک

ارائے تھوید دھانے اوردھ کی جی کروا کی مر تو ہر منصود ہا تھوند ایا۔ ایک باروہ کی دوست کے کئے پر حضرت صاحب قبلہ علیہ علیہ علیہ میں کرما توالد شریف حاضر ہوئے۔ اتوار کا دن تھا حاضری تعبیب نہ ہوئی۔ آگی

اتوار پھر حاضر خدمت ہوئے۔ بھیٹر بہت تھی اور حاضر خدمت ہونے کی کوئی صورت نظر ند آتی تھی۔ دل بین سوچا کہ بیاتوار بھی خالی گیا۔ ابھی بیسوچ ہی

رے تھے کہ حضرت صاحب قبلہ ریشتیہ نے ایک خادم سے ارشاد فر مایا۔"جو آ دگی شخو پورہ سے آیا ہے اے بلا کر لا وُلا ان کے عزیر شور شخو پورہ سے تا گئے تھے)لیکن ان کے عزیز اس خیال سے خاموش رہے کہ شابد کوئی اور صاحب مول مح جنهيں حضرت صاحب قبله رايشي في وقت دے ركھا مور خادم نا كام والس يط كة حضرت صاحب قبله طالعي فده كولير بعجااور قرمايا

''وو آ دمی آئے جو پچھلے اتو اربھی آیا تھا اور پغیر ملاقات کے چلا گیا تھا۔ان کے عزیز برسنتے ہی مجھ گئے کہ انہیں ہی بلایا گیا ہے۔ چنانچہ حاضر خدمت ہوئے۔

حفرت صاحب قبله والفيد نے دعافر مائی اور دوا بھی تجویز کی فرمایا که ایر دوائی حمل ہونے تک کھلائیں"۔ ارشاد برعمل کیا گیا اور دوائی بنا کر استعمال کی من- اب رب العزت نے كرم فرمايا اور حفرت صاحب قبله ملتنعيد كى

دعائے خیر کے فقیل ایک جا ندسالڑ کا عطا فرمایا۔انہوں نے اینے عزیز کاوہ بچہ

و يكها ب\_ بهت الى معصوم عجولا بعالا اورخو بصورت ب\_ یہاں میہ بات قابل ذکر ہے کہ اس وقت انور حسین صاحب کے میہ

عزیز بھی بزرگوں کے متعلق کوئی اچھے خیالات نہیں رکھتے تھے لیکن اس واقعہ کے بعد آب کے معلمان ہو گئے اور بزرگوں کی عزت کرنے لگے۔ واقعی حضرت صاحب قبله مطفته اللذكريم كے سيجولي بين جي كان كى زيارت و

محبت نصيب موكى اس كى دنيا بى بدل كى-ىيەجمعتەالوداغ1963ءكوايك بار پرهفرت صاحب قبلە ريڭتيە

کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ جو شریف کی نماز کے بعد انہوں نے غلامی

یں داخل ہونے کی ورخواست کی۔حضرت صاحب قبلہ طایعتیہ نے وست شفقت ورحمت ان کے سر پر پھیرااورارشادفر مایا" جاؤ بیعت ہی بیعت ہے۔ نوافل (تہیر) کے بعد یا فی سو بار درد دشریف پڑھا کرو'۔ ان کے ایک مہر بان دوست مولوی مشاق صاحب بھی ان کے ساتھ تھے۔وہ بھی حضرت صاحب قبله والنحيد كم معقد ين ريانيس كرساته معزت صاحب قبله رطیفی۔ کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے۔انہوں نے اس خیال سے کہ حضرت

صاحب قبله رايشيه مجصح ماتحول بين ماته ليكربيت فرمائين مح \_ا يك باد مجر بيت كيل عرض كيا- حفرت صاحب تبلد والشيد ناراض بوع اور فرمايا

"کوئی ہے جواس کو یہال سے لے جائے۔ انہوں نے عامت سے سر جهكاليا حصرت صاحب قبله ريضي نے محرار شاوفرمايا "أيك بارجوكروياب

يمي كافي بي " ـ بيندامت اورخوف سے پيند پيند تھے۔اورسوچ رہے تھے كه حفرت صاحب قبله رطيعيد ناراض جو محك بين-بداى موج ش من تف كد

چندسائلول في معرت صاحب قبله عليمي كى خدمت من ايني معروضات پیش کین سوائے ایک کے سب کے حق میں دعائے خیر فرمائی۔وہ صاحب جو

محروم رہان کالڑ کا ڈاک خانہ ٹیں ملازم تھا' وہ کہتے تھے کہ'' دشمنوں نے ان

ك الرك يرشين كا جمونا كيس كرويا بآب رايشيد وعافرما كي كده دري مو

جائے" \_صفرت صاحب قبلہ مالیتے نے فرمایا" جب کوئی قصور وارنہ ہوتواس

ركيس كيے بوسكتا بي عمرا ساصرار قاحفرت صاحب قبله ويشنيه فيان سے فر مایا '' کیوں بابو بولیس کسی بیگناہ اور بےقصور کونو نہیں پکڑتی''۔ان

جملوں میں اس قدر مٹھاس اور شفقت تھی کہان کا سب خوف دور ہو گیا۔کہ حفرت صاحب قبله رطينيه ان سے ناراض نييں بيل بلكدان كيلي سرايا شفقت

ورحمت بي - انبول في عرض كي "حضرت صاحب آب رايشيه ورست فرماتے ہیں۔ پولیس بیکناہ اور بےقصور آ دی کو تک نہیں کرتی "۔ حصرت صاحب قبلہ ریشنے نے مجراس آ دی ہے بوچھا مکردہ اپنی بات براڑار ہا۔ تو

حضرت صاحب قبله ولينتني فرمانے لگے انجھا جاؤا گرتمبارالز كابے قسور ب -"BZ 1098613

يه جمعته الوداع 1964ء كو پر حضرت صاحب قبله رطفيه كي

خدمت اقدى يلى حاضر موئے اور دائن مرادوں سے جراجب والي آئے تومطلع ايرآ لود تفااور منح كوعيد كالمكان تفاكاثري ش بينصاى كمتعلق تذكره

كررے تھے كدان كے ايك دوست بولے" كيا تهييں اب بھي شك ہے ك حفرت صاحب قبلہ رافتنے نے فرمادیا ہے کہ صحیحید ہے '۔ یہ ہولے ہم نے

سنا نہیں ورنہ ہم کون ہیں جو شک کریں۔ان کے دوست کہنے گا <sup>و د</sup> حضرت صاحب تبله رافقيه كه جورب تف كرميح عيدب اور هيتا مج (بفته) كو

ایک بار حفرت صاحب قبله رایشی سینی محر شفیع صاحب کیلیا نوالے کے ہال تشریف فرما تضافیس بد جاا قدم بوی کیلئے حاضر ہوئے معلوم ہوا کہ حضرت صاحب قبله عليني باوشاي مجرتشريف لي مح بين اورشام كي نماز و ہیں ادا کریں گے۔ چروالی تشریف لائیں گے۔ انہوں نے سوجا کہ

بادشاہی محید پین حضور کی افتدا پیل نماز ادا کی جائے۔ تا کہ خیر و برکت نصیب ہو۔ گرنماز میں صرف یا کچ سات منٹ یا تی تھے۔ گھڑی ان کے یاس تھی اور

سائیل برسوار تھے۔ بادشائ مجدجلد سےجلد ویٹینے کیلئے اپنی طاقت سے بڑھ كرسائيكل تيز جلائي اگر چەسۈك يربهت بھيڑتھی تاہم حضرت صاحب قبلہ ر اللہ کی نظر کرم کے باعث ہر تکلیف سے محفوظ رہے۔ جب یہ بادشاہی میر

کے دروازے پر بینچے تو معلوم ہوا کہ یہاں سائکل اسٹینڈ نہیں ہے۔ یہ بھاگ

کر حدود حضوری باغ ہے باہر آئے۔خوش قشمتی ہے ایک سائٹکل کی دکان کھلی تھی وہاں سائکل رکھی۔ پھر بھا کے اور حاضر خدمت ہوئے۔ یہ حضرت

صاحب تبلد طيني كن خدمت من قرياً وسمن بين ريا والمراذان ہوئی۔ یہ حیران تھے کہ آخر وقت کی رفتار کو کیا ہوا سجھے نہ آئی۔لیکن دل نے تسلیم کرلیا کہ جواللہ کا ہو جاتا ہے ہر چیز اس کے تالع ہو جاتی ہے۔ بلاشیہ

حضرت كرمال والي منتشله عهدحاضر كيولي كالل تقيداوران كي تكاه كرم ہے ایسی کرامتوں کاظہورتو بالکل چھوٹا سادا قعہ ہے۔ چومدری نور احد معبول سرننندن داک خانه جات لکھتے ہیں 1949ء کے وسط کا ذکر ہے کہ برا دری کی چید گیوں سے ان کی طبیعت سخت يريثان تقي اوربيد خصت بريتھ\_ان دنوں پوسٹ آفس ميں محض ايک کلرک تھے۔ کی چرکال کی حاش بھی تھی۔ ان کے ایک دوست صوفی محد ایراتیم صاحب سكند ميرووال شلع شيخوبوره نے جو حفرت صاحب قبله ريافتيه كے

مريد تقے۔ان کی رہنمائی فرمائی اور حضرت صاحب قبلہ ریافشیہ کی خدمت اقدیں بیں حاضر ہونے کامشورہ دیا اور تھیجت قرمائی کرد ممجد میں اوب سے

الهنابيضناجب معفرت صاحب قبله ملاتك اجازت فرما تعين تب واليس آثا" به كمال ارادت بيده هرت صاحب قبله رايشيد كى خدمت عالى يش كرمون والا

شریف نزو فیروز پور حاضر ہوئے۔شام کی تماز کے بعد ملاقات کی اجازت ملى - حضرت صاحب قبله رط<sup>يق</sup>ية اس وفت أيك جهوفي ع عاريا كي يرتشريف

فر ما تھے۔حاضرین سے ہرایک سے آ مد کا مقصد دریافت فر ماتے۔حضرت

صاحب قبلد مالفتيه في ان سے دريافت فرمايا- والدين زعره بين كت بھائی ہو کہاں ہے آئے ہو کیا کام کرتے ہو''۔انہوں نے عرض کیا ڈاک

خانے میں کلرک ہوں۔(اس وفت ان کی عمرستائیس سال تھی ہرروز شیو کرتے

تھ) معزرت صاحب قبلہ رایٹنی نے ان سے فرمایا" کیوں آئے ہوعرض کیا

كـ "دين اورونياكى بحلائىكى خاطر" \_حضرت صاحب قبله عليني خوش

ہوئے مجلس برخاست ہوئی اور لنگر کھلانے کا تھم ہوا۔ یہ بھی دیگر معتقدین کے ساتھ وہیں بیٹھ گئے۔ اسے میں ایک درویش آئے اور بولے "حصرت صاحب قبلہ رہائٹنے انسپکڑ ڈاک خاند کو ہلارہے ہیں'۔ انہوں نے خیال کیا کہ

ساٹھ سر آ دمیوں میں کوئی صاحب ہوں گے۔ چنانچہ خاموش بیٹھے رہے۔اور وہ درویش اسکیلے واپس ملے گئے تھوڑی در بعدوی درویش پھرآئے۔ادر

يا واز بلند كهمناراضكى سے كها "كون بالسيكر ۋا كاند حضرت صاحب قبله ر الثينية اسے بلارے إلى اور وہ افتانين 'ان كول ميں خيال آيا كرجب اور کوئی ٹیس تو شاید اٹی کو حکم ہو۔ بداس درویش کے ساتھ چل پڑے جوٹی

حفرت صاحب قبله روشي كي خدمت من ينيخ آب رويشي في ازراه شفقت ارشاد فرمایا" انسکٹر تی میرے باس بیٹہ جاؤ"۔اور پھر فرمایا کہ"جب

تک یہ بابوصاحب یہال رہیں میرے باس کھانا کھایا کریں'۔ای وقت

انیں صرت صاحب قبلہ رافتے کے باس بی کھانا مل گیا۔ بدایے آپ کو

وعظافر ماتے اور آیات قرآنی کی تغییر بوے دلکش اعداز سے بیان فرماتے۔

ببت بى خوش قىمت محموى كرد بع تف بعد نماز فجر حفرت صاحب قبله ريانتيد

حفرت صاح قبله رافتي كى يراثر تقريراور مواعظ حند عداول يل أوريدا

مور ما تقار حفرت صاحب قبله رافتيه كالحميكام بدتما "حضور برنون الله كي

بزی شان ہے'' دو تین دن کے بعدا جازت چاہی' مگر ندفی۔ای دوران بٹالہ

ضلع كورداسيور سدو بهندو بحى حفرت صاحب قبله وللشيء كى خدمت اقدى یں حاضر ہوئے۔ آپ بطیفتیہ نے کمال شفقت سے توجہ فرمائی اور وہ ہامراد ہوکرایک دودن میں واپس چلے گئے ۔ایک رات بیادران کے ایک اور دوست (جوالیں ڈی او تھے اور مصیبت زوہ تھے) اسکیے تنہائی میں اردواور انگریزی یں گفتگو کررے تھے کہ حضرت صاحب قبلہ رہائتیں ا جازت بھی نہیں دیتے اور

ميرين دوزانو بيني بينع ياؤل اور كفنة دردكررب بين اب ندجائے رفتن نہ یائے ماعدن والا معاملہ ہے ، فجر کی نماز کے بعد حسب عادت حضرت صاحب قبله ملينيء كاخدمت ين سبدوست بيض تض كرهفرت صاحب

قبلہ رائشیے نے فرمایا " کئی بیلی مجھے برا بھلا کہتے ہیں کہ میں انہیں جانے کی ا جازت نبیں دیتا''۔انہوں نے عدامت ہے سرنچا کیا ہوا تھااور پریشان تھے

كراب كيا بوكار جب حضرت صاحب قبله مطفي كالبجدة رانرم موااورارشاد فرمایا كدان كى طرف اشاره كرك " ديه چيور ( لؤ كا بھي اچھا ہے و بھي اچھا ہے

تو کچھ جان میں جان آئی اس دوران میں مجدشریف کیلتے اینٹیں بھی اٹھاتے رباورحفورخود بهى كام كرتے رب بحض وقعد حضرت صاحب قبله رايشيد

ازراہ کرم انہیں وہ پہر کے وقت یاس بلاتے اور دوائی کی گولیاں بندھواتے۔ مختفراً بیا کہ مات دن تک حضرت صاحب قبلہ رسٹنٹیہ نے انہیں خدمت میں

رکھا اور صبح کی مجلس کے بعدار شاوفر مایا ''تم جانا چاہتے ہو''۔عرض کیا'' حضور

چھٹی فتم بے "۔ ارشاد فرمایا" اچھا بطے جاؤ اور فوراً بطے جاؤ"۔ ایک دوست

نے عرض کیا ''حضور گاڑی کا دفت بہت قریب ہے گاڑی ٹکل جائے گئ'۔ فرمايا وونبين تم فورأا ته بيمنواور روانه موجاؤ" بيدا شخ اورسلام عرض كيا اور روانہ ہوئے۔ چوسنر پہلی وفعد اشیشن فیروزشاہ سے کرمونوالہ شریف تک انہیں طارميل محسوس موا تفااب صرف أيك ميل معلوم موار جب الثيثن برآئ تؤ معلوم ہوا کہ گاڑی لیٹ ہے۔ بعد از ال نہایت اطمینان سے سوار ہو کروایس فرورى 1947ء يس انہوں نے انسكٹرى كا امتحان ديا۔ رات ويى سوالات خواب میں سامنے آئے جو منج پر چدمیں ہونے تھے۔ بید حفرت صاحب قبلد درایشیه کالقرف اود کرامت تھی۔ چنا نجداگست 1947ء میں یہ حضرت صاحب قبله حليثهي كى دعا خيركى بدولت علاقه جمول مين انسيكم

تعينات ہو\_ كرمول والاشريف كے قيام كے دوران يابندى شريعت أواب مجد کانظاره دیکھ کردل خوش بور ہاتھا کہ یہی وہ آستانہ ہے جس کی انہیں مدت

ے اللا تھی۔اللدرجم کا شکرادا کیا کربیعا برا ایے مردکال کے قدمول میں

آ گیا ہے جو میقی معنوں میں صنور نبی اکر ملط کے عاشق ہیں۔ حضرت

| احب قبلد رايسي في والهي ركف كالحم فر مايا ايك دوست جن كردادهي    |
|------------------------------------------------------------------|
| قى كريبت بى كم تقى _ا _ فرمايا كدا سے يتي تك آئے ديا كرو) ايك دن |

حفرت صاحب قبله طشي نے سورہ وافقس کی تغییر کرتے کرتے گیارھویں

شریف کا جواز بیان فرمایا به حضرت صاحب قبله رطیحی کی خدمت میں ہراساں ہراساں حاضر ہوئے تھے کہ شاید مجلس میں بھی حاضری نصیب ہو کہ نہ

ہو یکر حضرت صاحب قبلہ م<sup>ینیٹ</sup>یہ کمال شفقت اور مہر بانی سے <del>بی</del>ش آئے۔

منثى عطا محكرصاحب فادم خاص حغرت صاحب قبله دليشيد بيإن كرتے بيں كرتيام ماكتان سے بيلے حضرت صاحب قبلہ رايشيہ جلال يور شريف تشريف لے گئے۔ جاريا في خدام خدمت ميں تے عيم ظهور حسين ( ڈنگ ) بھی ہمراہ تھے۔لالہ مویٰ یا ہران یورا ٹیشن پر رات ہوگئے۔سب کو بیٹھے

بیٹے سونے کی اجازت ل گئی۔ مگرانیس بیدارر ہے کا تھم ملا۔ پچھ عرصہ گزرنے

کے بعد حفرت صاحب قبلہ علیتی نے خرافے لیے شروع کئے۔انہوں نے سوچا كداب حفرت صاحب دايشية آرام فرمار بي بين مين بحي ذرا آكك

بند كرلوں \_بس ان كا آ كھ بند كرنا تھا' فرمايا ' متم سونے لگے ہو' \_ پھر انہوں فے تعمیل ارشاد شراہ کھنے کی بھی جرائت نہ کی۔رات بغیر کھانے کے گزری مسیح چودہ کیل کا پیدل سفر تھا۔ حضرت صاحب قبلہ مطاقتیہ سب ساتھیوں ہے آ گے

و پن تھی دو جارمیل کے بعد تھکان محسوس ہونے لگتی۔اور بیسب آب داشتا ے بہت میچے رہ جاتے تو حفرت صاحب علیہ ہیچے م کرفر ماتے "چلو بھتی۔"بس آپ علیہ کا پیفر مانا ہوتا کدان میں پھر ایک طاقت کی لیرووژ جاتی۔ یہ چرتھک کر پیچھے رہ جاتے۔ چریجی ارشاد ہوتا اوران میں دوبارہ پھر چلنے کی سکت پیدا ہو جاتی۔ای طرح بیتمام سفر طے ہوا۔ جلال پورشریف سے ملك وال براسته پیڈی بہاؤالدین جانے کا تھم ہوا۔ بذر لعدستی دریائے جہلم عبور کرنے کے بعد دائے میں ایک نالہ آیا

جس میں کافی یاتی تھا' ان لوگوں نے اسے عبور کرنے کیلئے اسے کیٹروں کو ڈرا سكيزنا حاما فرمايا اس طرح جلؤ الله ميال ياني بين بحي و يكتاب يغرض انهول

نے اس طرح اس نالے کوعبور کیا ، جیسے خطکی بر چل رہے موں متمام کیڑے تر بتر تتے اور یہ چلے جارہے تتھے۔ پنڈی بہاؤالدین سے ملکوال پہتے۔ وہاں حضرت سيد فضل شاه صاحب مدخلة ثرين سے گزرنے والے تخ حضرت

صاحب قبلد ماليند ان سے ملاقات كرنا جائے تھے۔ان كےول يل وسور پیدا ہوا کہ ملا قات ہوگی بھی یانیس۔ساراوفت تو اس تلاش میں گزر جائے گا

كرة ب رايشير كون سے وابے مل بين ملاقات كيلي كياوات ملے كاجب

گاڑی کاسکنل ہوا تو آب ماشند نے سامان اٹھانے کا تھم دیا دور پلیٹ فارم پر

ا بک جگہ جا کر کھڑے ہوگئے۔گاڑی رکی تو حضرت سیدفضل شاہ صاحب مدخلاۂ

کاڈب بالکل حضرت صاحب تبلد رطائعیہ کے سامنے تھا۔ آپ دطائعیہ نے تو اُ ا گاڑی میں قدم رکھا اور حضرت فضل شاہ سے ملاقی ہوئے۔ اس طرح ندائیس حال کرتا پڑا اور ندوقت ضائع ہوا۔ عطاح محمد صاحب کے ایک عزیز غلام محی الدین خال پچھ دنیا وار سے آدی تھے۔ ایک دن اٹیس داڑھی رکھے ہوئے و یکھا۔ عطامحہ صاحب نے پوچھا یہ انتقاب کیا ہے؟ کہنے گئے '' تاری نے تک کردیا تھا کمی نے تایا حضرت صاحب قبلہ مطائعیہ کی خدمت میں کرماں والا چلا جا فئے جائے گا۔ میں وہاں چلا گیا درعا کیلئے عرض کی ۔ فرمانے گئے داؤھی رکھ لے۔ میں نے

یں وہاں چلا گیا۔ دعا کیلے عرض کی۔ فرمانے گے داڑھی دکھ لے۔ پی نے رکھ اللہ نے شفا دے دی۔ ''عطا محدصا حب نے کہا''نماز پڑھتے ہو؟'' کہنے گگے۔''محزت صاحب قبلہ رہیشتے نے صرف داڑھی رکھنے کا تھم دیا

ہے ہے۔ سرای ما سب بدر معلق کے رائی وروں ورے اور ہے۔ ایک مرتبر عطافح صاحب اور بہت سے دوسرے درویش ریت افحا افغا کرایک جگہ ڈال رہے تھے۔ عطافح صاحب بہت زیادہ تھک گے۔ ول

اٹھا کر ایک جگہ ڈال رہے تھے۔عطامحہ صاحب بہت زیادہ تھک گئے۔ ول ٹیس کہا۔ ہاری تعالیٰ ہارش برساوے رہیت گیلا ہو جائے گا تو شاید جان بچے من جررجوں کا تھوڑی ور کر لاد امر تسر سرتہ اموال کے سکھوان کر ساتر آنا۔

یں تہا۔ باری تعاق بارس برسادے رہید بالا ہوجائے کا تو شاید جان بچے ورشرر رہوں گا یمور کی دیر کے بعد امر تسر سے آیا ہوا ایک سکھان کے پاس آیا اور کہنے لگا۔ "کب بارش کرانا چاہیے ہو؟" بداس کی بات شمجھے۔ اس نے کہا حضرت صاحب علیمتنا فرماتے ہیں چرافیس خیال آیا کداو ہو بیتوان کے وسوسے کی مہریانی ہے۔انہوں نے کہا" جاؤیایا جی یارش کیا کرانی ہے رہت وْهوع جاتے بيل"۔ كرمول والع كاول من حفرت صاحب قبله رايسي کلف بیلی سیدها سادا کمهار رہتا تھا۔ ایک روز اس نے حضرت صاحب قبلہ ر الشيء سے عرض كيا" وير في الوك كہتے ہيں كه" آپ كودل كى بات كا ية لگ

جاتا ہے''آ پ رہیشی نے بنس کرفر مایا''مثم کمبار کے کمبارر ہے تا'ول کی بات

تویا تذے (برتن) بتاتے ہیں۔اللہ والي وحش كى بات بتاتے ہیں۔" حاجى نظام الدين صاحب مروم في عطا محدصا حب كوبتاياك

حفرت صاحب قبلہ مطیقت نے ایک مرتبدان سے فرمایا کہ'' حاجی صاحب

بیلیوں کو گئن کر گھر کھانے کی اطلاع کردؤ'۔ حاتی صاحب نے حاضرین کو گن كراطلاع كردى آب نے يوجها "اطلاع كردى" \_انبول نے كہا" يى

حضور" فرمایا\_" كتف مجانون كا كهانا كها؟" انهول في كها" استع مجانون

کا''۔فرانے گئے ماجی صاحب آپ نے سب کیلے کھانے کانہیں کہاانہوں نے کیا' مفورس کیلئے کہائے' فرمانے لگے' اب کوبس پر کیا تھا فیروزشاہ

سٹیشن سے گاؤں تک تمام راستہ انہیں صاف نظر آئے لگا اور پیر سافروں کو

كنتے لگے۔ پر تمام كوكن كر كھر كھانے كى اطلاع كى۔

107 منشی عطا محمد صاحب ایک دفعہ حاضر خدمت ہوئے۔ حضرت صاحب قبلہ ریشند کو طاہر اطور پر پچرجسمانی تکلیف تھی اور شدید تم کی تھی۔ اس دات عطامحہ صاحب پر نیندکا کچھالیا غلیہ طاری ہوا کرسونے کے بعد ہوش

ندرہا میج اٹھے تو ول میں ندامت تھی کہ حضرت صاحب تبلہ ریٹھیے۔ کالیف میں دہاورخودسوئے رہے۔ حاضر خدمت ہوئے تو سر عدامت ثم کرکے بیٹھ

گئے۔ معرت صاحب قبلہ رئٹٹند نے فرمایا ''لوگ سادی دات تو سوتے رہتے ہیں۔اب مراقب ہو کر بیٹے جاتے ہیں''۔ خشی صاحب کو ضوکرتے وقت ناک ٹیں سے پانی گرانے کی عادت ند

متنی صاحب کووشوکرتے وقت ناک میں سے پالی کرانے کی عادت نہ تھی۔ ایسے ہی پائی سے ناک صاف کر لیتے تھے۔ایک دن حضرت صاحب تاریخ نام نے میں میں موجود ہوئے ہیں۔ یہ میں سے میں اسے

قبلہ ریافتیہ فرمانے گئے البھن اوگ وضوکرتے وقت ناک بیں ایچی طرح سے پانی فیس گزارتے ''۔حالانکدانہوں نے حضرت صاحب قبلہ ریافتیہ کے

سے پالی کیل افزار کے ''-حالا نامانہوں نے تفخرت صاحب فبلہ طلیعے کے سامنے بھی وضوئیں کیا تھا۔ حکیم شیر محمد صاحب امام مجر گوجرا نوالدوٹل شد بہادر شاہ ضلع شیخو پورہ

یمان کرتے ہیں کدوہ حضرت صاحب تبلہ ریشتند کے مرید ہونے سے پہلے غیر مقلدانہ خیالات کے حال شے کہ ایک دن انہوں نے ایک کتاب میں معند مرقالہ الدیث جمہ مارد میشتر قد کی میاشد کی الدید نے ایک کتاب میں

حضرت قبلہ میاں شر محمد صاحب شرقیوری رایشید کے حالات زندگی پڑھے اور ان کے آٹھوں خلفاء کا ذکر بھی پڑھا جن میں حضرت صاحب قبلہ سرکار كرمانوالي علينتيه كااسم كرامي بعى تعار حكيم صاحب كحدل بيل تزب ييدا مونی کر حضرت صاحب قبله م<sup>ریف</sup>تنه سے ملنا جائے۔ چنانچد میر حضرت صاحب قبلہ مالیں سے ملنے کیلئے ان کی خدمت میں پہنے۔معلوم ہوا کہ مفرت صاحب قبلہ رایشنہ این کرے میں آ رام فرمارے ہیں۔ بیکرے میں ط كاور مفرت صاحب قبله والشيدكي بيفك يحييه بيفركردرود شريف يزعن ككدو وتنن مرتبه بى درود شريف يزها تعاكر حفرت صاحب قبله ويشنيه بيدار ہو گئے اور جلال بیں آ کران کے متعلق دریا دنت کیا۔ انہوں نے کہا'' یا حضرت طالته إش مريد مون كيك آيا مون" حفرت صاحب قبله طالته نظم " إجر على جاؤ" - چنانجديد باجرآ مك دوباره ايك دروليل ك كمني يركر ب میں گئے تو حضرت صاحب قبلہ رہاشتہ نے ایک خادم سے فر مایا ان سے کہو کہ ع جائیں''۔اس برانبوں نے چند باتیں کین اور پر ڈیری طروق م گئے۔ وہاں جا کراینے آیک رشتہ دار مولوی صاحب کو بیر سارا واقعہ سنایا' تو انہوں نے کہا" حضرت صاحب قبلہ الشِّية تم سے ناراض ہو مج بي - فير کوئی بات نیس مے میں تمہارے ساتھ اپنا ایک آ دی جیجوں گا۔ اور حضرت

امیوں نے لہا محضرت صاحب بلد منتقد ہم ہے ناراس ہو سے ہیں۔ چر کوئی بات نیس سے شن تبرارے ساتھ انہا ایک آ دی بھیوں گا۔ اور حضرت صاحب قبلہ منتقد مجمیس مرید کرلیں ہے''۔ کین جب بدرات کوسوے تو حضرت صاحب قبلہ منتقد آئیس خواب میں نظر آئے۔ ان کا چرو صورج کی طرح تمتار با تھا اور بے ہناہ فورانیت برس رہی تھی۔ آب منتقد نے یو چھا " مجھے پیچانتے ہو؟" محکیم صاحب نے کہا" حضور پیچانا ہوں؟" \_ پھر فرمایا "مين ناراض نبيل مول" صبح آجانا مين شهيل مريد كرلول كا" \_اور فر مايا كه و كله شريف يوحو - بحرفاري كايشعريوها-از خدا خواتيم توفيل ادب

بے ادب محروم ماعد از فضل رب "ترجمة اولياء الله كي صحبت من رب بوتا بي اس لئے وبال زياده

باتين سي كرني جامين" -

صح جب يدهرت صاحب قبله والشيد كي خدمت على حاضر بوع ق خوف سے دوز انو ہوکر دور پیٹے گئے رحفرت صاحب قبلہ رایشے نے خود انہیں

قريب بلايا \_اور فرمايا " تم توكل والع حافظ نيس جو" \_ كاررات والاشعر يرحا

اور يو جهاد جمهيں ياد ب يانيس؟" جمرفر مايا" زياد وما تين فيل كرني جا بيكن" -حضرت صاحب قبلد ماليند في يدباتي كين تويد بهت خوش موت-

اوركوكى يون كفنترتك وبال وحوب شل يراعد ب-بية جمعه كاون تفاحفرت

صاحب قبلہ رائشیے نے ان سے کہا'' باہر جاکرکوئی کام کریں' ۔ چنانچے یہ باہر

آ گئے۔ جعد کی نماز کے بعد حفرت صاحب قبلہ مالٹنے نے انہیں مربد کرایا

اوريم يدوكر كرآ كارال كرافيل حفرت صاحب قبله والشياس اتی محبت ہوگئی کہ ہر جعد و ہاں جا کر پڑھتے ۔ گھر جاتے ہی مفترت صاحب قبلہ

والني أنيس چھنى دے وہے ۔اى طرح يدآ تھ مينے وہاں جاتے رے۔ كم ا يك مراتيد حفرت صاحب قبله ريافتيد في حيره ون أنيس اسي ماس ركها اور چھٹی نددی۔ اُٹیں دنوں انہوں نے ایک دان دربارے باہر دودھ مول لیکر واع بناکر بی جب حفرت صاحب قبلد ملتقید کے ماس آئے تو آب رطيفي نے فرمايا كد" يهان آكر كلر سے عليمده كوئى جزمول كير تين كمانى

جاہے''۔ای دوران میں ایک مرتبہ ایک مخض اخبار پڑھ رہا تھا تو حصرت صاحب قبله رالتيء نفرمايا-"يهال خداكانام لينا جائية اخبارتيس يزهنا

یا ہے"۔ای طرح جب انہیں تیرہ دن ہو سے اور چھٹی نہ می تو انہوں نے مجیاندوالے بروگ کویا د کیا اور کہا۔ کہ ''باباتی مجھے چھٹی لے دو''۔ پھریہ باہر

ع کے گئے تو معزت صاحب قبلہ رہیٹنے نے انہیں بلوانے کیلئے ایک درویش کو

بهیجا گریدنه لمے۔ بیاس وقت اشیشن پر بیٹے سگریٹ لی رہے تھے۔ حضرت صاحب قبلد راينتي نے دوبارہ آوى بيجا اور كها" جاؤ مكيم صاحب النيشن ير

بیٹ کرسگریٹ بی رہے ہیں'۔وہ درولیش آیا اوراس نے مکیم صاحب ہے کہا كر مهاوتهين حفرت صاحب قبله رايشيه ياد كردب بن أبيه حاضر خدمت

ہوئ تو آب ط<sup>یعی</sup> نے فرمایا کہ ' رات جس طرح بھی ہوگز اراد میج <u>بط</u>ے جانا ' كيونكر تبهاري چيشي كى سفارش آ حلى ہے۔''

حکیم شیر محمد صاحب مزید بیان کرتے بی*ں ک*دون وہ هفرت صاحب

قبلد طالميني كي خدمت من بيني بوع تح كدايك اجبي آيا اورحفرت صاحب قبله دلينتي ستصطفى خوابش ظامرى رحفرت صاحب قبله داليشيه نے یو چھا'' تم نے جھے کیا کہنا ہے؟''اس محض نے کیا'' یا حفزت! میرے اڑے کوجن نے قابو کیا ہوا ہے بہت مذہبر کی لیکن وہ کسی طرح تھیک جیس ہوا۔

اب جن خود بولا ہے کہ جب تک تم حضرت کر مانوا لے سرکار پیشنیہ کے ماس جا كرتوبين كرو مح مين اسے برگزنين چوڙون گا" اور پر كنے لگا" يا

حفرت! بيرير \_ گنا بول كاعذاب ب\_" حفرت صاحب قبله رطيعي نے یو چھا'' وہ کیا گناہ ہے؟ تو اس مخض نے کہا کہ'' میں نے ایک عورت کے ساتھ

منه كالاكياب "رحفرت قبله نے فرمايا" توبه كراؤ الله كريم وحم كروے كا". چنا نچاس مخض نے تو بہ کی اوراس کالڑ کا ٹھیک ہو گیا۔

ایک ون ایک مولوی صاحب حفرت صاحب قبله روایشید کے باس آئے اور بہت اچھی اچھی ہاتی کرتے رہے۔ جب وہ جانے گلے تو حضرت

صاحب تبلد رايشيد في دريافت فرمايا" مولوي صاحب! محريسي آؤ محيج" مولوی صاحب نے کہا ''ضرور آؤ نگا' اگر آ ب رایشی نے پھان لیا تب۔

حفرت صاحب قبله مايشيه في مايا-

''میں تو سوکوں سے بیجان کیتا ہوں کہ فلاں فلال محض نے بروز بیثاق ميري جا دركوماته لكاياتها". حکیم صاحب کابیان ہے کہ ایک دن وہ اپنی دکان ٹیل بیٹے ہوئے تھے کہ ایک آ دی آ یا اور کہا" میراا کی عزیز بیار ہے اس کا علاج کرو۔" انہوں نے مرض یو چھا تو حال چھ خراب معلوم ہوا۔ تھیم صاحب نے حفرت صاحب قبله والثنيه كويادكيا تو حفرت صاحب قبله والثنيه كادايان بالحد نظرا يااور آ وازستائی دی۔آپ طیفتیہ فرمارہے تھے۔'' چاؤاللدرخ کردےگا''۔ رات کو

فر معزت صاحب قبله منتفيه عكيم صاحب كوخواب مين مط اور قرمايا ـ" روزی کا فکرند کیا کرو میں نے تہارے فرشتوں کوتہاری روزی کے متعلق کہ دیا ہے''۔ دوسری میچ تھیم صاحب حضرت صاحب تبلد راہیں۔ کی خدمت

میں حاضر ہوئے تو ایک درولیش نے ان سے کہا کر' کل عصر کے وقت حضرت

صاحب قبله رفضي حمين يادكررب تخ "بيه مفرت صاحب قبله مايشي

کی خدمت میں گئے تو آب را اللہ نے نے فر مایا "جارے بعض بعض مرید تو چھوٹی چھوٹی بی باتوں پراینے پیروں سے مدد ما تھنے لگتے ہیں'' یحکیم صاحب

سجھ کے کہاشارہ ان کی طرف ہے۔

ایک دن شام کے وقت علیم صاحب معزت صاحب قبلہ رایشیہ کی خدمت میں حاضر تھے کہ ایک عورت یاس سے گزری ساتھ میں اس کا یجہ

حَنَى - فِيحَ كَي آواز سَفْق مَل مَصْرت صاحب قبله رطيُّتند به خود مو محق - جب

بھی تھا۔اس نے کسی بات پر بیج کے اس زور سے تھیٹر مارا کداس کی چیخ فکل

ہوٹن میں آئے تو حکیم صاحب ہے یو چھا" کیا ہوا تھا؟"انہوں نے بتایا کہ " يح كواس كى مال تحيير مادا تقا" وحفرت صاحب قبله والشايد في فرمايا "وه تھٹرمیرے دل پرلگا تھا"۔ ایک ون کیم صاحب صرت صاحب قبلہ راہیں کے باس بیضے ہوئے تھے کہ مفتلو کے دوران حفرت صاحب قبلہ رمیشید نے ان سے فرمایا ك ولوك كيت بن كرصنور في كريم مَنْ النَّفِينَةِ كُوغِب كالمُمْ نيس تفا مُكر

میں کہتا ہوں کہ حضور سے اللہ کے علاموں کے غلاموں کو بھی غیب کاعلم ہے اگر کوئی مخص جھے ہے ویچھے کہ اس وقت دلی میں کیا ہور ہا ہے یا لندن میں

كيابور بإبوش اى وقت دكها دينابول". أيك ون أيك آدى آيااور حفرت صاحب قبله رايشنيه سيعرض كيا کہ "میرے سالے نے اپنے سوتیلے باپ کوٹل کر دیا ہے اور اس کو بھانسی کی

مزا ہوگئ ہے' آپ علیہ وعافر مائیں''۔ حضرت صاحب تبلہ علیہ ع

كيم صاحب سے كها "اس سے كى بات يوچو" كيم صاحب نے اس مخض سے باربار ہو جھا مگراس نے پکھے نہ بتایا۔ آخرعصر کے وقت حضرت صاحب

قبلہ مالھیے نے خوداس سے بیکھا کہ وقتل کی سازش تیری تیار کردہ تھی اور تونے

ى اسية ساكولو كليكرويا اب مير عاس آكر جموث بول بداور جمه

ہے دعامنگوا تا ہے''۔ بین کراس مخص نے بچی بات بتادی اورتو بدکی تو حضرت

سالا پري ۾و ڪيا۔ حكيم صاحب كاكهناب كدوه نماز يزهة ونت شهادت كى انكلى الخايا

صاحب قبله والشيد فرمايا" جاد الله اس يردم كروكا". آخرال فخض كا

كرتے بيخ محرول ميں ہميشہ شک رہتا تھا۔ ايک دن پر حفرت صاحب قبلہ ر الشُّند كى ياس بيني موئ تنفأ آب رايشيد فرمايا كرهفرت مجدوالف

ٹانی مطاشیہ کے سامنے جو بھی نماز میں شہادت کے وقت انگلی افعا تا تھا آپ دایشی اس سے فرمایا کرتے تھے کہ بی تمہاری انگلی کاٹ دوں گا''اس طرح ب

متله حل موسيا أبك ون حفرت قبله كهانا كهارب تق كه يحيم صاحب نے ول بي

خيال كياكة"رب كريم في بم يريواكرم كياب كدا قابوا كالل في بمين ديا

ب- معرت صاحب قبله رايشته نے فرماياد محكيم جي! بميشدول ميں ايے بى خيالات بونے جاميس"۔ أيك ون متان سايك مولوي صاحب آئے۔ان كاخيال تھاك

''یارسول اللہ'' کہنا ٹھیک نہیں۔ جب وہ آ کر بیٹھے تو ان کی قمیض کے بٹن کھلے

ہوئے تھے۔ حضرت صاحب قبلہ رط<sup>ی</sup>تیہ نے فرمایا ''مولوی بی! بیٹن کھلے

رکھنے کے متعلق کوئی حدیث مبارک ہے؟" مولوی صاحب نے کہا" ہے"۔

حضرت صاحب قبله عطيني ني مشكوة شريف مولوى صاحب كوتهاتي موع

فرمایا " وکھاؤ" بیمرمولوی صاحب کواس میں کہیں بھی پیرحدیث نظر ندآئی تو حضرت صاحب قبله را شيء فرمايان مولوي جي اس مسلكوتو چوروييةا كم محكوة شريف كهال سے شروع موتى ہے؟ "مولوى صاحب نے كها كه" ایک دن جریل امین صفور رسول اکرم مَلَی الله کے باس آئے اور ب

يارسول الله خداو صده الشريك بي "حضور سَالَ الله فداو صده الشريك بي "حضور سَالَ الله في الله على الله "يارسول الله مَدَّيَّةِ اللهِ عَلَيْقِيةً اللهِ مَدَّالِيَةِ عَ رسول

"山場理場」」 آب من الله الله المرقان

"يارسولالشاآب سَيَعَيَّةً كادين عابيً آب سَلْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

"يارسول الله! قيامت آفوالي ع؟" آب سَنِي اللهِ فِي اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ المِلْ المِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المِلْمُ المِ اس کے بعد معرت صاحب قبلہ رافتیہ نے مولوی صاحب

ے یو چھا کہ "اس حدیث کا رادی کون ہے؟" مولوی صاحب نے کہا "مطرت عرفاروق مع مصرت صاحب قبله مطفيه في مايا" راوي تو سياب مر پير بھي لوگ پوچيت بين كه "يارسول الله! كبنا جائز يانبيس؟ "بين كرمولوى صاحب خاموش بوكئے۔ حکیم صاحب بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ وہ رمضان المبارک کے میینے میں اعتکاف میں بیٹے ہوئے تھے۔سرحویں روزے سے ان کا ہاضمہ خراب ہو گیا اور انہوں نے روٹی کھانی چھوڑ دی۔ اٹھا کیسویں روزے تک

يمى حالت ديى راى حالت ش معفرت صاحب قبله رايشي كيم صاحبكو ظاہری حالت میں ملے اور فرمایا تھیم جی! آپ کا ہاضمہ خراب ہو گیا ہے تھوڑا سائمك كهائيں''۔ چنانچ مكيم صاحب نے تمك كهايا اوران كا باضم تُعيك بو

گیا۔ حکیم صاحب نے عید کی نماز کے بعد ریہ بات اینے ایک ملنے والے فتح محمہ صاحب كوبتاني اور پھريدونول حضرت صاحب قبله رايشنيه كي خدمت بيل ینچ نماز کاوفت ہوگیا تو حضرت صاحب قبلہ مطاشیہ نے سب کو تھم دیا کہ جا کر

نماز يزهين مخر تكيم صاحب اور فتح محرصاحب كوبينص بينح كهااورفر مايا ` محكيم جي آپ كا باضر فيك بوكيا تقا" تحكيم صاحب نے كها" وضور فيك بوكيا تقا".

فرمایا " منمک میں نے اس لئے بتایا تھا کہ حضرت داتا سنج بخش ریشیت اور

کتے۔ان کے ہاں ایک جموثی ولیہ آئی ہوئی تھی اور بہت سے لوگ بیٹھے ہوئے

حفرت میاں میرائے لنگر خانوں میں نمک تقیم کیا کرتے تھے''۔

ا یک مرتبہ کیم صاحب اینے گاؤں میں فتح محمصاحب کے ہاں

تصر حكيم صاحب بحي تقريباً ذير هربج تك وبال بينص رب كدا جا تك أنيس

حفرت صاحب قبله مطفته آتے ہوئے نظرآئے تو تکیم صاحب نے کہا "وه حفرت صاحب قبله طينية آعية "اوريد كيته موع الحدكرة عير بع جب صرت قبلہ کے نزد یک محصاتو آپ ریشید نے فرمایا ''الی عواق کے باس بيس بيضنا جائ 'اوريد كهدرا ب رايشد عائب مو كا-علیم شیر محمد صاحب ایک دن این گھر کے دیجھے کرے ش موئے ہوئے تھے کہ ایک عورت رویے ادھار لینے کی غرض سے اندر آئی۔ اس نے روپے مانگے ۔ تکیم صاحب نے جواب وے دیا اور وہ وا پس چلی مئی-اس کے بعد جب میم صاحب معرت صاحب قبلہ رافتے ہے پاس كك لوا ب راينية في مايد و على الريكيك كرب بيسونا مولو غير عورت كواندر ثين آنے دينا جائے ' كيونك شيطان آدى كا دشمن موتا

أيك مرتبة كيم صاحب كومعلوم مواكه حضرت صاحب قبله والشيء

جوں کی شادی پر گئے تھے تو انہوں نے تقدیق کرنے کی فرض سے حضرت

صاحب قبله رطاني سے يو چھا كە "آپ رطاني جنول كى شادى ير كے

تھے۔حفرت صاحب قبلہ رہائتیہ نے فرمایا ''میں خود گیا تھایا کسی نے بھیجا

تن " كيم صاحب ن كها كه " معزت مان صاحب شرقيوري رياضي ن ا

شرقیورشریف سے باہر تکلاتو تھوڑی دور جاکراس جن نے بغل میں سے ایک سرکٹ ے کا دروازہ کھولا۔ جب میں نے آ کے قدم رکھا تو کوہ قاف آ حميا وبال من چددن ربااور بهت زياده جن مير عمر يدمو محت اوراس جن كى شادى يريس نے تكاح بھى يراحاجب آنے لگا تو انہوں نے مجھے ا یک جوتی اور لنگی دی اور و بیا ہی درواز ہ بنایا۔ جب میں نے درواز ے میں قدم رکھا تو شر قیورشریف آ گیا اور میں نے وہ دونوں تحفے مطرت میال صاحب عافقيه كود عدية"-ایک مرتبه مکیم صاحب اور شیخ فضل کریم تو نسه شریف کے حرس ير جانے كيلے تيار ہوئ اور سفر كيلئ بارہ روثيال يكواكيں۔ جار تمك والى چار قیمہ دالی اور چار میٹھی۔ بید دولوں کوٹ ادو بینچ کیکن وہاں ہے آ ھے تو نسرشریف جانے والی لاری ندملی توبیدایک آ ڑھتی کے پاس محکے اس نے کہا كدايك ثرك رات كونو نسر شريف جائ كارآب دونول اس ميل حل

جانا۔ای دوران تھیم صاحب کے دل ٹیں خیال پیدا ہوا کہ اسے بڑے ہیر کے مرید ہوکرد تھے کھارہے ہیں''۔جب پیدونوں ہا ہرآئے تو لاری تیار تھی يدودلول اس من بين ميخ كئد جب واليس حفرت صاحب قبلد رايسي كي

خدمت میں بینچ تو آب رافتہ نے او جھا"رائے میں کوئی تکلیف تونیس موئی؟" كليم صاحب بين كررو يزع او حفرت صاحب قبله رايسي نے فرمایا''روتے کیوں ہو؟ روٹیاں تین قتم کی آ پ کے ساتھ تھیں جہاں دل كرتا تفاكهات تھے۔ جب لارى نه لى تو آپ كوافسوس موا اور پھر آپ كو لارى بحى ل كى تو پھرآ ب كوتكليف كون ي موكى ؟" ايك مرتد كليم صاحب معفرت صاحب قبله مطفهي كي خدمت میں پنچے قو قبلہ علیہ عشیال شریف عرس پرتشریف لےجارہے تھے۔ آب راشيء في عيم صاحب عفر مايا " حكيم جي آب يهال ربين ش آب كي ساته اى بول " يحكيم صاحب كوده اس لئة چيور كن كدده كماد ("كنا)ادرآ لودَن كا كام كرائيس-ايك دن تو حكيم صاحب درويثول كوباج

لے گئے اور تمام دن کام کیا۔ دوسرے دن نماز کے بعد درولیش قرآن مجید یڑھنے لگے حکیم صاحب نے ان سے کام پر چلنے کہلئے کہا۔ تو درویشوں نے کہا'' تھوڑا ساقر آن مجید پڑھ لینے دین' پھر جا کیں گے''۔اجا تک ہی

حضرت صاحب قبلہ مطفّعیہ کی آ واز کلیم صاحب کو سنائی وی ٔ آپ مطالتی کہدرے تھے کہ ان دریشوں ہے کہو کہ قرآن پڑھنا تو متحب ب كرفيخ كالحكم فرض ب" يديات عكيم صاحب في دريثول سي كي تو ده کام پر چلے گئے۔ ایک ون محیم صاحب مطرت صاحب قبله مطینی عے ساتھ یک 24 زد حضرت کرمانوالے گئے۔ آٹھ یا نو بچے کا وقت تھا' حکیم صاحب کونیند آنے کی تو حضرت صاحب قبلہ رایشیہ نے فرمایا ''وہاں درخت کے نیچے صف پڑئی ہے۔اس پر سوجاؤ "بیرسوئے تو حفرت صاحب قبله مليَّت كونى ذيرُه بِع كمر آئے كيم صاحب المحاتو انہيں بہت

افسوس ہوا اور وہ بہت روئے چر جب حضرت صاحب قبلہ مطاقت کی

خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ علیشیہ نے فر مایا۔" حکیم جی! روتے کیوں ہو؟"انبول داشي نے كہا"د من آپ كے بغير نيل روسكا"۔ آپ نے

تكيم صاحب اكثرول بيل سوجاكرتے تھے كديد كس طرح ممكن ہے كەحفرت على رضى الله عند نے گھوڑے كى ايك ركاب ميں قدم ركھ كر دوسری رکاب تک قدم لے جانے کے حرصے میں بورا قرآن مجید ختم کر

لیا۔ان کا بیان ہے کہ انہوں نے بدراز حفرت صاحب قبلہ عظامیہ

يوجها " مجھ سے بہت محبت ہے؟" انہوں نے کہا "حضور بہت!" فرمایا "درود شریف کشت سے پڑھا کرو"۔

صحبت بیں یالیا' کیونکدایک روز انہوں نے ویکھا کرادھراذان ہوئی اور أدحره صاحب قبله والتعيد في بلك جميك مي ماردهار ایک دن عکیم صاحب مفرت صاحب قبله را الله علی کے مراه

چك فبر 24 كئے۔ چة وى اور بھى تھے۔ چة ويوں كيلئے روثيال آئيل ق حضرت صاحب قبله طلطنيه نے آ دهي روفي كھالي باقي رہنے دي اور فرمايا كه

جوروٹیاں باتی بھیں وہ حفاظت سے رکھ چھوڑ نا۔'' حکیم صاحب سمجھے کہ کوئی خاص بات ہے۔فورانی دیوان صاحب وہاں آئے ان کے ساتھ ستائیس

آ دی تنے انہوں نے بھی چھآ دمیوں کی چکی ہوئی روٹی سیر ہوکر کھائی۔ تھیم صاحب بیان کرتے ہیں کہ ایک دن وہ ایک آ دی کوساتھ

ليكر حضرت صاحب قبله عليهم كي خدمت من حاضر موع معزت

صاحب قبله ريشي ناس آدي سي بوجها "تومو يي بي "تين مرتبه اس سے بھی یو جھا گراس نے ندہتایا کیم صاحب اس کے متعلق جانے

تے كريدزميندار ب\_انبول نے جب حفرت صاحب قبلد طاشد كى

زبان سے بیرسنانو اس کے گاؤں جا کراصل بات معلوم کرنے کی کوشش کی'

آخرایک بوڑ ھے مخص نے بتایا کہ اس کی ماں کے ایک موری کے ساتھ تعلقات تتح

سانوس مجلس

مولوی محمد بولس كيمبل بورے لكھتے ميں كه 1947ء ش

فسيم سے يميلے ميں حضرت صاحب قبله عليقيد كى خدمت مين اچھے والا

(فيروز يور) حاضر موا-اس جكه حضرت صاحب قبله روايشيه في وميليون

کی سوات کے لیے فیروزیور کے قریب اچھ والا میں اقامت

ا فقیار فرمائی۔ نئی جگہ کے سیب کنگر دغیرہ کا انتظام ابھی مکمل نہ ہوا تھا جو کھانا

سہولت سے تیار ہوتا دی زائرین کودیا جاتا اور وہ نعت بھے کر قبول کرتے۔ اس روز ہم سب کوروٹی کے ساتھ پیاز کی چٹنی تقسیم ہوئی تھی جے بصد شکر کھالیا۔ کھانے سے فارغ ہوکر جب خدمت عالیہ میں حاضر ہوئے تو

حضرت صاحب قبله رطيني ن مجھے سے مخاطب ہو كر فرمايا مولوي صاحب آج تو ہمارے باس بیاز بی تھی۔ ٹی نے اور دوسرے حاضرین نے عرض کیا کارشریف کے کھانے کا مرہ آج پہلے سے کہیں زیادہ آیا ہاور بات بھی ٹھیک تھی۔ظہر کا وقت ہوتو ارشاد فرمایا مولوی صاحب مخالف ہوا چل

ر ہی ہے اور ہم تو پہلا گھریار بھی چھوڑ آئے جیں۔ یہ بات پھر کسی وقت تم کو بتائيں مے۔اجھاجواللہ كومنظورے۔"

اس ارشاد مبارک کے تھوڑے ہی دلوں بعد قسادات شروع ہو گئے اور حضرت صاحب قبلہ رط<sup>یش</sup>لیہ کی فعل مکانی اور باد مخالف کے ارشاد

كايتا چل كيا\_

حضرت صاحب قبله رطينت اوراس علاقے كتمام باشدول كو

بإكتان من آنايزا\_ حفرت صاحب قبلد والتيء كايعلاقدة بائى وطن تها، نقل مكانى

مے قبل بھی حضرت میاں صاحب ملاشد کے ارشاد کے مطابق لوگوں کے

جوم حفرت صاحب قبلد علیشید کے پاس جمع ہوتے۔ ہدواور سکے بھی بدی

تعداد ش ہوتے۔ایک دکا ندار دھناطی نامی تو قیام پاکستان کے بعد بھی اس

علاقے سے بہال معزت صاحب قبلہ رطفتیہ کی خدمت میں حاضر ہوتا۔

ہندومہمانوں کی خدمت کا کام دھنامل کے میرد ہوتا تھا۔ یہ گورے رنگ کا ادهیزعمر کا آ دی با قاعده دازهی مونچه رکهتا تها۔اے اکثر دوزانو بیٹے ہوئے و یکھا۔ جیسے اندر ہی اندراسم ذات کا در دکرتا ہواس کے چیرے مہرے سے بالكل ينبين معلوم ہوتا تھا كه يه غير مسلم ب- وه حضرت صاحب قبله مطفئا کی جدائی میں بے چین ہوکرسال میں یا کتان کے ایک دو پھیرے ضرور كرتا\_ جواني ميں تو بياور بھي بہت خوبصورت ہوگا اس كابيان ہے كدايك مرتبہ وہ ایک عورت کے جال میں پیش گیا تھا کہ اس نے اس حرافہ سے

چھکادا یانے کے لیے مفرت صاحب قبلہ ریشنید کی طرف خیال کیا۔ چنا نچیدهنامل اس روزایک بزے گناہ کےار تکاب سے محفوظ ر ہااور جیسے ہی حفرت صاحب قبله رايشي كرويره حاضر موار حفرت صاحب قبله

رطيفيه نے ارشاد فرمايا" كيول بھى دھنا فى اگر پير جا بي قواس كامريد كناه ے فی سکتا ہے۔" دھنامل ہاتھ جوڑ کر بولا" دھن ہے مہاراج۔" دھنامل

كبنا بكرمفرت صاحب قبلد مطفي كى رفاقت من ايے يا شار واقعات وی آئے کہ معزت صاحب قبلہ علیقید کی دعا اور برکت سے

بھگوان نے مجھے گناہوں سے بچالیا۔ پیے کہتے ہوئے اس کی آ واز پھر اگئی۔

میں نے دیکھا کہاس بڑھے کی آ تھوں میں آ نسوتیررہے تھے گلو گیرآ واز

میں بولا میرا بس طلے تو میں اینے سارے کئے کو ویں چھوڑ کر حضرت صاحب قبله رطفتيه كے بى قدمول ميں بردار موں ليكن كيا كرول انبيل بھى نهين جهوز سكنااور حضرت صاحب قبله مطيفيه كي جدائي بهي برواشت نهين كرسكنا\_ آه جب اس في حضرت صاحب قبله مطنعي كے وصال كي خبر جا تکاہ می ہوگی قواس کے دل پر کیا گزری ہوگی۔ میاں چراغ وین صاحب ..... کراچی کے ایک بوے تاج

تھے۔ تقتیم ملک سے پہلے وہ فیروز بور میں کیڑے کی دکان کرتے

تھے۔ کاروبار کھاایا ہی تھا۔وہ اکثر کرموں والانثریف (نزوفیروزپور) یں حفرت صاحب قبلد عليميد كى خدمت عن حاضر ہواكرتے تھے۔ جب بهى وه خدمت عاليديل حاضر جوتے تو حضرت صاحب قبلد مطفئيه نهايت

شفقت ہے فرماتے آؤ بھئی کراچی کے سیٹھتم آ گئے۔ "میاں چراغ دین کچھ دیر خدمت ہا برکت میں تھم رتے اور واپس فیروز پور چلے جاتے۔ جب

خدمت میں کاروبار کی ترتی کے لیے بھی عرض کیا تھایا نہیں تو میاں چراغ وین کہتے کہ چھے تو وہاں کہنے کی جرأت فیس پڑتی۔ البتدآب ملائند نے

فرمایا تھا کہ آؤ بھی کراچی کے میٹھتم آگئے

ان کے والدان سے ور بافت کرتے کہ حضرت صاحب قبلہ رایشے کی

ایک دن میال چراغ دین کے دالد نے کہا کہ چلوش تہارے ماتھ چانا ہوں اور میں حضرت صاحب قبلہ ریشنے کی خدمت میں عرض کروں گا۔ دونوں باب بیٹے حضرت صاحب قبلہ ریشنے کی خدمت میں پہنچے میاں چراغ دین کے دالد نے کہا کہ حضور گھریش گزارہ حشکل سے ہو رہا ہے۔ دعافرا کی میں مولا کریم کاروبارش کرتی عطافرا کیں۔

ر مہدر کو میں مور مدا مدوبر دس وی مدار کا در میں۔ حضرت صاحب قبلہ مطلقیہ نے ارشاد فرمایا '' تکبراؤ نہیں' مولا کریم بہت برکت فرمادیں گے۔'' جلدوہ وقت آئے گا کہ تمہاری سب حکی

دورہوجائے گی۔ " تحوز عرصے بعد تعقیم ملک کے دفت میاں چراخ مین کراچی چلے گئے اور وہاں جاکر معمولی سرمایہ سے کام شروع کر دیا۔ پھھ بی عرصے میں کراچی میں میاں چراغ دین کوتا جر طبقہ سیٹھ چراغ دین کے نام سے یا دکرتا تھا۔

حاجی چیخ فضل دین جس کی مجدوز پرخان کے چوک میں برازی کی دکان تھی۔ پہلے وہاں آیک پھٹے پر چند تھان دکھ کر بیچا کرتے تھے۔ آیک مرتبان کا خیال ہوا کہ اس معمولی جگہ ہے کی دوسری جگہ پر کاروبار خطل کردیا

مرتبدان کاخیال ہوا کہ اس معنول جکہ سے می دوسری جکہ ریکارو بار منظل کردیا جائے۔ حضرت صاحب قبلہ ریشنی نے پیغام بھیجا کدو ہیں بیٹے رہیں۔ اللہ تعالی برکت دےگا۔ چنانچہ حاتی صاحب نے (جو بعد میں فریضہ نج کی

ادائیگی کے بعد حاتی کہلائے ) اس جگہ برد کان کرنے سے بہت دولت کمائی۔ ان کا کاروبار بھی بڑھ گیا۔ یا غبانیورہ کے قریب ایک کوشی تغییر کی اوراس کاروبار ے گلبرگ کے لی بلاک میں بھی ایک کھی تھیری۔ أيك وفعد حفرت صاحب قبله والثني كيليال والاشريف يحوس

سے واپس آ رہے تھے۔ یہ ناچز بھی ہراہ تھا۔ جب کیلیاں والا شریف اور را کال گڑھ کے نزدیک سے گزر ہے تو بھی شخ صاحب پیراند سالی کے باوجود

پیدل جارہے تھے۔انیس دیکے کرارشا دفر مایا' کیا ہے'اللہ نے وے رکھاہے کی يكه فم في بين جاتے في صاحب اس اختبارے بہت سانے آ دي تھے۔ ان کی اہلیکا انتقال ہو چکا ہے اور کاروبار کوزیادہ ان کے لڑ کے خوب چلا رہے

ي (الله تعالى اوريركت دے۔) غلام مصطفحي زرگرساكن ياك پتن كابعائي بهاوتنگرييس ربتا تفا\_اس كي

تین جارسال کی بچی ایک دن گھرے باہر کھیلتی ہوئی ہم ہوگئ۔ بچی کی گشدگی پر والدين كويے پناه اضطراب ہوا ..... بخت يريشاني كى حالت ميں غلام مصطفیٰ زرگر

اوراس كابهائي حفرت صاحب قبله رايفتيه كي خدمت عاليه بين كرمانواله شريف

حاضر ہوئے۔حضرت صاحب قبلہ رایشنے نے تسلی دی اور فر مایا مجاؤ بچی گھر ہی آ جائے گی گھیراؤ نہیں۔"

دونوں بھائی واپس ملے گئے اور تلاش جاری رکھے۔ بولیس میں اطلاع

یریثانی میں وہ اکثر حضرت صاحب قبلہ م<sup>یا</sup>شیہ کی خدمت میں بھی حاضر ہوتے رہے محر جب بھی وہ آتے آپ حلیثنایہ ہر دفعدان کوتیلی وشفی دیتے اور فرمائے كى كھيراؤنيل ، چى واپس تنهارے كھر آجائے كى۔دن اور مينے كررتے گئے۔ایک وو تین سال گزر گئے۔والدین کی بےقراری دن بدن برهتی جا ری تھی اور جب بے قراری بڑھ جاتی تو حضرت صاحب قبلہ ریشید کی خدمت میں حاضر ہوتے۔آب ارشاد فرماتے كه تھيراؤ نبيل اوك تكرآ جائے گی-آخرجب قریماً جارسال کاعرصہ گزرنے کوآ یا توایک دن آ فاب غروب ہونے کے ساتھ ہی ان کی امیدوں کا آ فٹاب طلوع ہوا۔ ایپا نک ایک جیب کاران کے دروازے کے سامنے آ کررکی۔ ایک تھانیدار کارے باہر لکے اور دروازه كلنك الياب جب غلام مصطفى كاجمائى بابرآياتو تعانيدار في دريافت كياك بدمکان کس کا ہورتمہارا کیانام ہے۔جب تھانیدارکویقین ہوگیا کربدمکان ان زرگروں کا بی ہے تو اس نے کاریس بیٹھے ہوئے سیا ہیوں کو اشارہ کیا۔وہ کارے فیچاترے اورا یک شخی بڑی بھی ان کے ساتھ کارے لگل ۔ باپ نے بٹی کو پیچانا اور خوٹی سے لیٹ گیا۔ چار سال سے پچٹزی ہو کی چک جب گھر کے اندر عورتوں کے باس کی تو وہاں عجیب سال تھا' خوشی اور مسرت کے جذبات ہے گھر میں جی ویکار کے سوا کوئی آ واز سنائی شدد پی تھی لڑکی کی دستیا بی کے

متعلق جب تھانیدار سے باتیں ہوئیں تو انہوں نے بتایا کدان کی لؤک حیدرآ بادسندھ سے لی ہے اور اسے اٹھا کر لے جانے والاختص فقیروں کے مجیس میں بہاوتگر میں ان زرگروں کے مکان کے قریب ایک کٹیا میں وہا کرتا تھا۔ شاکھری ضلع کچبری کے ایک پرانے اہلکارایک دفعدر شوت ستانی کے

مقدے میں پیش گئے کی ماتحت کا تصور تھا لیکن وہ اہلکار بھی اس ماتحت کے ساتھ تی دھر لیے گئے اور ملازمت سے معطل کردیے گئے۔ بیچارے عمالدار آ دی تھے اور معمولی یا ہے ہر .... بریشانی میں میثلا ہوگئے۔ چندروز پولیس

ا دی محدادر سموی ی بات پر سسد پر بیان می بیدا ہوئے۔ چندروز پوس کے زیر جراست بھی رہے۔ آ خر بھن احباب کے کہنے پر صفر ت صاحب قبلہ روائش کی خدمت بابر کت بین حاضر ہوئے اور گریدوزاری سے التجائے دعا

کی۔ حضرت صاحب قبلہ مراشی نے شفقت سے ارشادفر مایا کہ جاؤ بری ہو جاؤے یہ تفتیق کمل ہونے کے بعدان کا مقد مدایک بخت شم کے جمٹریٹ کے سپر دہوگیا اور اس اہلکار کو پریشانی اور بھی زیادہ ہوئی کیونکہ جمٹریٹ بخت کیر مقدمت

بررت ایک مرشبه گرانهول نے حضرت صاحب تبله رطانته کی خدمت عالیہ میں حاضر بوکر عرض کی کداب آدیظا برکوئی صورت رہائی کی نمین حاکم بہت

عالیہ میں حاضر ہوکر عرض کی کداب تو بظاہر کوئی صورت رہائی کی ٹین ما تم بہت سخت ہے۔ حضرت صاحب قبلہ ملیٹنیہ نے پھر تملی وقتفی دی اور فرمایا ''جاؤ

يرى بوجاؤ كاور جھے كيا كہتے ہو۔" مقدمه پیش بهوا اوراس دن جننے مقد مات تھے سب میں مزائیں سنائی منكي ليكن اس المكار كے متعلق لكھے ہوئے فيصلے كوجس شر مزا تجويز كى تخ تقى ....عدالت نے سب سے آخر نمبر ير ركا ديا۔ جب عدالتي كام ختم ہوگيا تو

مجسٹریٹ نے اس ایکار کے کاغذات اٹھائے اور تھم سنایا کہ جاؤتم پری ہوئیں کسی برخواہ تخواہ ظلم کرنائیل جا بتا۔اس عدالت کے المد جنہوں نے بیر فیصلہ ٹائپ کیا تھا جران منے کہ آج مجمئر بدے صاحب نے کس طرح آخری وقت پر

ا پنے فیصلے کوبدل دیا جب کہ طرم کومز اسنائی جانے والی تھی۔ چنا نچے عدائت نے دوباره فيعله ثائب كرديا\_ سيخ خادم حسين انسيئز ماركيك محمينى اوكازه حضرت صاحب قبله

رطاشتید کے خادموں میں سے ہیں۔وہ مارکیٹ ممیٹی میں بطور کلرک کام کرتے

تھے۔ای دفتر میں انسپکڑکی آسامی خالی ہوئی۔شخ صاحب نے اپنے تجربے کی

بنابراس آسامی کے لیے درخواست دے دی اور حضرت صاحب قبلہ ملاشد کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوکر وعائے لیے طلب گار ہوئے۔ حضرت صاحب

قبله مطفيد نے ازراہ شفقت تبسم فرمایا اور كها "جس دن المكار كا انتخاب موتو

اس دن طرے دار چگڑی ہا تدھنا اللہ کریم مہر ہانی فر مائیس کے اورتم کامیاب ہوجاؤ گے۔'' شخ صاحب احتماب کے دن حسب بدایت خوب معالمہ سے افسر

اعلی کے روبرو وی ہوئے۔افراعلی نے کہا: بے شک تمبارا تجربہ بھی ہاورتم منظم بھی ہولیکن دوسرے امیدواروں کے مقابلہ میں تبہاری قابلیت کم ہے۔وہ بی اے پاس ہیں اورتم دمویں یاس بھی نہیں ہو بھٹے صاحب خاموش کھڑے افسراعلی نے امیدواروں کا انتخاب کرلیا۔ پہلے نمبر پرایک بی اے یاس

اميدواركوركدديا كيا اوردوسر فيمرير شيخ خادم حين تقديش صاحب في والهنآ كرهفرت صاحب قبله رطفتايه كاخدمت عاليه بين كزارش كاكماضر

اعلی نے مجھے دوسرے تمبر پر رکھا ہے۔حضرت صاحب قبلہ علیہ تارشاد فرمایا که "تم دومر نبر بر کیے ہوئم تو پہلے نمبر پر ہو۔ " چنا نچہ جس مخص کانام پہلے نمبر پر حجویز ہوا تھاوہ ایک بھارآ دمی تھا۔اس لیے ملازمت برندآ سکا۔ شخ

صاحب بی کچھ عرصہ کے لیے اس آسائی برعارضی طور برکام کرتے دے اور بجر بعديش متقل ہو گئے۔

حافظ غلام جیلائی صاحب تصوری بیان کرتے میں کدایک مرتبہ

أيك ديهاتى حفرت صاحب قبله رطفته كى خدمت بين حاضر موااس كالزكا

اورا یک اور آ دی کل کے مقدمے میں ماخوذ تھے۔چند دنوں بعد مقدمہ سیشن جج کے باس نصلے کے لیے چیش ہونے والا تھا۔ دیماتی صاف کوآ وی تھا۔ حضرت

صاحب قبلہ منتھیے نے دریافت فرمایا کہ ''بابا ٹی تم کیے آئے ہو؟'' دیہاتی

نے عرض کیا کہ میرے مع اوراس کے ایک ساتھی نے ایک مخص کوقل کردیا ب\_حضرت كى خدمت يس حاضر موامول كونو جوان في خت فلطى كى بان كومعافى دى جائے" حفرت صاحب قبله رايشي نے دريافت فرمايا كه "آخرات قُل كرنے کی وجہ کیا تھی۔'' بوڑھے دیہاتی نے عرض کیا''حضور پرانی رجیم تھی اور بس۔ وہ بدخمتی سےان کے سامنے آگیا۔انہوں نے طیش میں آ کراہے مارڈالا۔'' اس دیماتی کی صاف گوئی سے معرت صاحب قبلہ رایشتہ بہت خوش ہوئے اورارشاوفر مایا که " جاؤ با باتنهارالز کابری جو جائے گا کیکن کسی کول نبیل کرنا

جا ہے۔ بیرا گناہ ہے۔" ديهاتي بولا محضور بي شك وه آئنده ابياقصور نبيس كري مح\_ديهاتي

نے چرعرض کیا محضور نے جھے برتو کرم فرمایا ہے لیکن میر سے لا کے کے دوست

کے والدین کیا کہیں گے کہ بیا ہے بیٹے کوتو چھڑا لایا اور ہمارا لڑ کا جیل میں

پینسار ہا۔ حضرت صاحب قبلہ راہنے ہے مسکرائے اور فرمایا کہ" جاؤ بابا دونوں

بری ہو جائیں مے کیکن توبر کریں۔" آٹھ دی دن کے بعدوہ بوڑ ھا دونوں جوانوں کوساتھ لیے چر حاضر خدمت ہوا وہ مقدے سے بری ہو چکے تھے

اورا ظهار عقیدت کے لیے آئے تھے۔حضرت صاحب قبلہ رطینی ان کود کم بھرکر مسكرائے اور فر مايا" جاؤ پھر بھی ايبابرا کام نہ کرنا۔"

مولا ناظهوراحرصا حب صدر مدرس مدرسرتصورا يك جيدعالم تقر

كرتے تقے عرس مبارك كے ايام ميں مولانا ظهور احدصاحب يار ہو كئے بخار کی شدت تھی۔ ایک وان صح کے وقت جائے فی کر لیٹے تھے کہ کی مخص نے جوعیادت کے لیے آیا تھا آئیں مٹھے جونے کے لیے کہا دوبازارے مٹھے لے آ یا اور بداصرارمولانا صاحب کو پچھ پیٹھے کاٹ کروئے برمولانا صاحب نے چوں لیے تھوڑی دہر کے بعد مولانا کی طبیعت خراب ہوگئی اور بےقراری حد ے بڑھ گی۔ ڈاکٹر بلالئے گئے اور انہوں نے دوائیں اور شکے تجویز کیے۔ دوائيں شروع كى كئيں \_ شيكے ياك پتن شريف كى دكانوں سے نہ طے تو مثلمرى ت ساہروال متكوائے محتے اوهرمولا ناصاحب كى طبیعت زياده خراب ہوتى جا مولاناصاحب سے کی نے کہا کرحفرت صاحب قبلہ عظیمہ کے باس كيون نبين جلے جاتے رحفزت صاحب قبلہ رائٹند مجدع يدگاه ش آخريف فرما تقے۔مولوی صاحب ای وفت حضرت صاحب قبلہ مطیعی کی خدمت

مین شان را الله یا میران کے ایام تے معرت صاحب قبلہ ماللہ عرس کے موقع پریاک پان شریف میل موجود تصاور مجدعیدگاه میں اقامت یذیر تھے۔ مولانا ظہوراحرصاحب حضرت صاحب قبلد سطنید کے باس اکثر آیا جایا

وہ یا ک پتن شریف بیں ایک مدرسے میں صدر مدرس بھی رہے۔حضرت بابا

حاليدين عاضر موع حضرت صاحب قبلد والشيد فحسب معمول مولانا صاحب کی خیرصلا یوچھی مولا ناصاحب نے ناسازی طبع کا ذکر کیا۔ حضرت صاحب قبله مطلحي فرماياك وبعض ذاكرتوا يح بعلة دميول كوسوك مار کرادھ مواکر دیے ہیں۔مولوی صاحب آب جائیں اور گلے میں انگلی

چیرتے رہیں۔"مولانا صاحب اٹھ کر باہر گئے اور گلے میں انگلی چیرتے رے۔ تھوڑی دیر کے بعد انہیں منہ مجر کرتے ہوئی۔ منہ صاف کر کے واپس اجازت لے كرائي تيام كاه يرتشريف لے كئے۔ میں داخل ہوئے اور بیلوں کی جوڑی کھول کر گاؤں کی صدود سے باہر نکل گئے۔ کچیل رات تبجد کے وقت دھنامل کی آ تکھ کھی اور جب ٹگاہ دوڑ اکی تو بیلوں کی جوڑی نظرنہ آئی سمجھ کئے کہ بتل چوری ہو گئے ہیں۔ خاموثی سے وضو کیا اور ای وقت حفرت صاحب تبله رایشیه کی خدمت میں پینچ محے معفرت

آ ئے۔اب ان کی طبیعت بہتر تھی۔ تھوڑی دیر حضرت صاحب صاحب قبلہ طافته كى خدمت مين اور بيني رب-طبيعت بالكل تحيك موكى بعدين كرمول والع مين حفرت صاحب تبله مايشي ك بندوخادم دهنال کابیان بر کدایک رات وه بیل گھریس با ندھ کر گھری نیندسو گیا۔ون بجر کا تھکا ہوا تھا۔ سوتے ہی بےخبر ہو گیا۔ دشمن تاک میں تھا۔ وہ موقع یا کرگھر

صاحب قبلد مليني في الي وقت آن كي وجدد يافت فر مائي تودهنال في

جواب دیا کہ"حضور چرآئے تھے اور بیلوں کی جوڑی کھول کر لے گئے حضرت صاحب قبله مطفيه ازراه شفقت فرمايا: فكرندكرو كمرجا

كرالله الله كرو\_ يمل صبح كول جائيس ك\_" ون لكلا تو دهنا مل چند ساتھيوں كو

ہمراہ کے کربیلوں کی علاش ش گاؤں سے باہر <u>انط</u>اور بیلوں کے قدموں کے نشانات بر على ملك تمورى دور كة تو وبال يبل مل محد وهنال بيلول کوہا تک کر گھر لے آیا۔ چندروز کے بعد پورخودان کے گھر آئے اور کہنے گلے

کہ 'جمائی تمہارا گروتو بہت زور آور ہے۔ ہم تمہارے بیل چرا کر گاؤں کی

حدود سے باہر لکے ہی تھے کہ ہمیں آتھوں سے دکھائی ندویتا تھا۔ہم سب اندھے ہو گئے تھے۔ بیل چھوڑ دیے تو راستہ نظر آنے لگا اور جب بیل لے کر

ھلتے تو پھر کچھ نظرند آتا۔ آخرہم نے بیل چھوڑ دیے اور مطلے گئے۔ آج ہم تہارے یاس معافی ما تھے آئے ہیں۔"

وهنامل نے کہا" بیمعافی تو تم میرے گروے مانکؤ جن کی وعاو برکت ہے تم بیلوں کی جوڑی نہ لے جا سکے۔''

ا کمی ایام کا ایک اور واقعہ سنئے۔ چودھری شادی سکنہ جھیار ضلع لدهاند كرب والے تف اور حفرت صاحب قبلد والفتيد كم معتقدين

فاص میں سے تھے اور اکثر اوقات کرموں والا شریف (ضلع فیروز پور) میں خدمت عالیہ میں حاضر ہوا کرتے تھے۔ برین دیا

ایک دفعہ چودھری صاحب کی ادفئی چور لے گئے۔ چندون چودھری صاحب ادھرادھر تلاش کرتے رہے مگر بے سور بعض صامدوں نے میشرارت میں ت

ک تھی۔ کچھ دنوں کے بعد وہ آوازے کئے گئے۔ چوھری صاحب ان کی باتیں من کر تھرائے اور سیدھے حضرت صاحب صاحب تبلہ روائشیہ کی

فدمت بین حاضر ہوئے معرت صاحب قبلہ رویشی نے حسب معمول الن کی خیرو عافیت ہوچی ۔ چودھری صاحب نے کہا کرسب طرح سے تو صفور کی

کی تیرو ما فیت پوچیں۔چودھری صاحب نے کہا کدسب طرح سے قو حضور کی کرم نوازی ہے البتہ میری اونٹنی چور لے گئے ہیں اور لوگ جھے طعنے و سے ہیں کہ آگئ تھاری اونٹنی۔

حفرت صاحب قبلہ ماللہ نے فرمایا ' جاو اونٹی ال جائے گی۔'ال فرص کیااب میں حال کرنے ہیں جاوں گا۔ حضرت صاحب قبلہ ماللہ ماللہ

نے فرمایا کہ'' جاؤاؤ تُی تنجارے گھر آ جائے گی۔'' چود هری صاحب نے چھر کھا ''بات تب ہے کہ او تُنی آج میرے گھر کینچنے سے پہلے والی آ جائے اور

حاسدوں کا منہ کالا ہو۔'' حضرت صاحب قبلہ عظیمیہ نے تبہم فرمایا کہ ''اطبینان سے جاؤ اللہ کریم ایسائل کردیں گے اور اوشی تمہارے کھر تینیخ سے

يبلية وائ كى اور مجهي كيا كتبت مو؟"

بھا گتی ہوئی آئی اور ان کے ساتھ ہی گھر کے اعدر داخل ہوئی۔اس کے گھٹوں كى ماتى تحقير وبند عي بوئ تع جود ين واز عن ري تع كرمول والا (ضلع فيروزيور) كاردكرد بهت سے كاؤں اليے بھى تحےجن بیں سکھوں کی آیا دی تھی۔ان دیماتوں کے سکھ باشندے اکثر حضرت

صاحب قبله والشيد كافدمت يل حاضر بوت تفيد حضرت صاحب قبلہ مطالعید مجھی ان سے زی اور میر بانی سے پیش

آتے تھے۔ایک سکھ او ہار بہت غریب اور عیالدار آ دی تھا۔ گاؤں والول کی خدمت سے اس کا گزارہ نہیں ہوتا تھا۔ آ دمی بہت کاریگر تھا۔ اس نے زمانے

کے حالات کے مطابق پیتول بنا کر پینا شروع کر دیتے۔ چنانچہ پولیس اس کے چیچے پڑگئی۔وہ حضرت صاحب قبلہ ملیشنیہ کی خدمت میں اکثر حاضر

مونا رہتا تھا۔ جب اسے معلوم ہوا کہ پولیس اسے گرفمار کرنا جا ہتی ہے تو وہ پھر حفرت صاحب قبله رطفتيه كي خدمت مين حاضر بوا حفرت صاحب قبله

ماليني في دريافت فرمايا "دحميس كيول كرفاركرنا جاس ي اس في كها

''نہایت غریب اور عیالدار ہول' گز ار دہیں ہوتا تھااس لیے پستول بنا کر پیتیا

جول اوربال بجول كاييف بإلاً جول "مصرت صاحب قبله رايشيه كواس كى بيصاف كوكى بها كل فرمايا "اچهاالله تعالى خير كردي محي-" وه كله و ماريسول بنا کر بیتا اورگز راوقات کرتار ہا۔ پولیس جب بھی اس کے ہاں چھایہ مارتی تو

لوبار کے عام ہتھیاروں کے سواد ہاں چھ دستیاب نہ ہوتا 'اسی طرح پچھ عرصدہ لوباريكام كرتاريا أيك ون حفرت صاحب قبله والتيء في اسيكوني اوركام كرفى نصیحت کی اور فرمایا "جس کام ش خطره مووه نبیس کرنا جا بینالله کارساز ہے۔"لوہار کےول میں بدیات بیشگی اور اس نے شہر میں عام اوبار کا کام شروع كرديا تفور عدنون شاس كاكاروبار جك المحااوروه آسوده بوكيا-شنراده فيروز الدين صاحب فيروز يوريس نائب تحصيلدار يتحكر حفرت صاحب قبله ولينتيه كى خدمت يس اكثر حاضر ہوتے رہے تھے اور آب رافتي مجى ان يرشفقت فرماح تھے۔ ایک وفعدافسر مال صاحب علاقہ دورے برآئے شیرادہ صاحب نے ان سے ذکر کیا کہ مفترت صاحب قبلہ ریشنے کی خدمت میں حاضر ہونا

ان سے و رویا در سرت صاحب مید رفیعید کی کر جلی کے ۔ ' نائب تحصیلدار چاہیے۔ افر مال صاحب نے کہا کہ' چائے پی کر چلیں گے۔ ' نائب تحصیلدار صاحب نے کہا چائے وہاں ہی جلی کر چیس کے۔ افر مال صاحب ان پر مہران تھے۔ بولے بھی درویشوں کی خٹک چائے پر کیول ٹرفاتے ہواورا پی کیک پیشری بچاتے ہو وہاں کیک پیشری کہاں لے گئ آیک چیونا ساگاؤں ہے۔'' شفرادہ صاحب نے کہا'' کیک پیشری نہلی تو کم از کم ان کے گھر کی چائے توجوگی اور مارے لیے وہاں سے خالی چائے بینا تی بہت بری سعادت آخر يكي فيصله جواكدا جها جائے وين بيكن مح اور دونول صاحب كورون يرسوار موكركرمول والفريف ينج عفرت صاحب قبله والثني

كى خدمت يل حاضر موئے محضرت صاحب قبلد رايشي نے خيرو عافيت دریافت فر مائی اورا یک درولیش کواشاره کیا ''حیائے لاؤ'' تھوڑی دیر کے بعد جائے آگئی اور دسترخوان بچھا کرمہمانوں کے سامنے برتن رکھے گئے۔ حضرت

صاحب قبله ويشيد نے ارشاوفر مايا كه تهار ي تحصيلدار صاحب يهال آكر رو کھی سو کھی کھا لیتے ہیں آج حارے افسر مال آئے ہیں بیاتو کیک ویشٹری

کھاتے ہوں سے الو م بھی ان کے لیے کچھ لے آؤ "اور سامنے الماری کی

طرف اشارہ کیا۔ درولیق وہاں سے بہت می پیشری اور کیک تکال لایا۔افسر مال صاحب کھارے تصاور دل ہی دل میں بیر خیال کررے تھے کہ انہوں نے

تو ہارے لیے پہلے ہی یہ چیزیں منگوا کر رکھ لی ہیں۔ول میں عقیدت کے جذبات موجزن تخد تھوڑی وہر کے بعد حضرت صاحب قبلہ رایشیہ کی

بایرکت دعاؤل کے ساتھ رخصت ہوئے۔ ا کمی شنرادہ فیروز الدین صاحب کا بیان ہے کہان کا ایک

مقدمكسي عدالت ميں چل رہا تھا اوران كے والداس سلسلے ميں بخت يريشان

تقے شہرادہ صاحب نے حضرت قبلہ رافتھ کی خدمت میں دعا کے لیے عرض کیا۔ حضرت قبلہ راٹنل نے فرمایا " شیزادہ صاحب فیصلہ آ ب سے حق مِن ہوگا، گھبرا کین نہیں۔ جے صاحب پہلے آ پ کے خلاف لکھیں گے اور پھر اں فیصلے کو بھاڈ کرآ پ کے حق میں فیصلہ دیں گے۔ آپ ہرگز ندگھیرا ئیں۔

کچھ دنوں کے بعد مقدمہ عدالت میں پیش ہوا۔ بچ ہند د تھااور سرکاری وکیل بھی ہندوتھا طرفین کے وکلاء نے خوب زورشور سے بحث کی بحث سنے کے

بعد ج نے نیصلہ لکھوایا اور وہ فیصلہ شنراوہ صاحب کے والد کے خلاف تھا۔

شنم ادہ صاحب کے والد نے او نجی آ واز ہے کہا کہ جناب جھے ہے تو سر کاری

وکیل نے کہ دیا تھا کہ بچ ہندو ہے اس لیے فیصلہ تمہارے حق میں ٹیس ہوگا۔

اس لیے بھے پہلے سے ملم تھا کہ آپ ہیرے خلاف ہی فیصلہ کریں گے۔ جج

نے سوالیہ نظروں ہے سرکاری وکیل کی طرف دیکھا۔سرکاری وکیل نظریں

نیچی کیےخاموش کھڑا تھا۔ جج نے فیصلے کا کاغذ لے کر بھاڑ ڈالا اور نیا فیصلہ

لكھوايا جوكة شمراده صاحب كے والد كے حق ش تعل

## آ تھویں مجلس

حفرت صاحب قبله طشي كازعك كابزا صه بدايت علق بى

میں بسر ہوا ہے۔ کیا ون کیا رات۔ جب بھی اور جہاں بھی مناسب خیال

فرماتے آپ علیہ بیاہم فریف بی انجام دیتے۔

أبك روزمولوي فليل اخر صاحب يكرثري ماركيث تميني اوكازه چند

احیاب کے ساتھ حضرت صاحب قبلہ علیہ کے ماس کرماں والے (موجودہ

ا قامت گاہ) ہر حاضر ہوئے تھوڑی در بعد جب مولوی صاحب نے جائے

کی اجازت طلب کی تو ارشاو فرمایا" محموری وریو اور بینصین" انہوں نے ذرا

در کے بعد دوبارہ اجازت جاتل۔ فرمایا" کچھ دریاور رک جاتے تو اچھا تھا۔ خمرآ پ کوجلدی ہے۔ " مواوی صاحب اجازت لے کر باہر لکا مؤک بر

ساتھ مکرایا بیرٹک برگر بڑے اور کو لیے کی بڈی ٹوٹ گئے۔ مولوی صاحب کو

کھڑے سواری کا انظار کرر ہے تھے کہ ایک سائل سوار مولوی صاحب کے

کردیااورنا نگ درست ہوگئی کہ مولوی صاحب آسانی چلنے چرنے گئے۔ ایک مرتبہ بینا چیز اپنے چند عزیز دل کے ساتھ حاضر خدمت ہوا۔ گرمیوں کے دن تھے۔ رتھتی کی اجازت جائی فرمایا ذرائشہر جاؤمیری طبیعت

فرما<u>یا</u> کہ ماکش وغیرہ کرا کیں۔' چنا نجہ چندروز کی ماکش سے اللہ تعالیٰ نے کرم

یں افراد تیادہ ہے۔ چند مشف کے بعد مجرعرض کیا ارشاد ہوا ابھی رک جاؤ۔ جب تیسری مرتبہ کہا تو ارشاد فر مایا ''اس طرح اللہ تعالیٰ صیبتیں ٹا تا ہے۔''

جب تیسری مرتبہ کہا تو اورشاد فر مایا ''اس طرح اللہ تعالی سیمیس ٹا لیا ہے۔'' چھیے ہی بیدالفاظ مبارک حضرت صاحب قبلہ ریکھٹیے کی زبان مبارک سے

سے حیب ہو گیا اور گھر ظہری نماز کے بعدر خصت ہونے کی اجازت لی۔ سے حیب ہو گیا اور گھر ظہر کی نماز کے بعدر خصت ہونے کی اجازت لی۔ انچىروى صاحب اورا يك صاحب جوكسى ۋىنى كىكلش بىس مېتلا تىخ جىب انہوں نے معنرت صاحب قبلہ مطالتی سے جانے کی اجازت جابی تو مولانا صاحب کوکرا چی کی طرف جانے کوفر مایا اور دوسرے صاحب جو کرا چی کی طرف جانا جا جے تھے انہیں لا ہور کی طرف بھیج دیا۔ اس طرح اس سفرے بی ان دونوں حضرات كودائني كلكش سے نجات ل كى \_ حضرت صاحب قبله رايش كابك فادم نثى عطامحه صاحب كا بیان ہے کہ میں نے ایک مرتبہ میاں علی تھ صاحب مرحوم سلطان خان والول

ے دریافت کیا کرآپ نے حفرت صاحب قبلہ رطائند کی کب اور کیے غلای اختیار کی میان علی تحد جوهنرت قبلہ رایشی کے عاشق سے بولے مجھے

كى نے كہاتھا كراگرو لى الله كى يشت كے يتھے درودشريف يراحا جاتے توان

کواس بات کاعلم ہو جاتا ہے۔ چنانچہ میاں علی محمد صاحب مرحوم حضرت صاحب قبلد ملانتيد كى خدمت من كرمول والے حاضر بوئ أور يشت

مبارک کے پیچھے بیٹھ کر بی بی بی میں درووشریف پڑھنے گا۔ حضرت صاحب قبله رنطني ني فورأميال على محدصاحب كورو برو بلايا اورفر مايا كدايسا

نہیں کرتے۔میال علی محد صاحب پر رفت طاری ہوگئی اور عرض کیا کہ مجھے

بيعت كرليل \_ فرمايا كه "جم آ ب كوشر قيور شريف حضرت اعلى قبله ميال

شریف (رزجھتو) کامرس شریف آگیا۔ هنرت صاحب قبلہ رایشیہ کے جراہ میاں علی محمصاحب بھی وہاں پہنچ گئے۔ نماز کاونت ہوا جماعت کے لیے صفين تيار بوكين رحضرت اعلى قبله ميان صاحب شرقيوري رايشيه اول صف میں کورے تھے اور ان سے کی صفیل پیھے حضرت صاحب قبلہ رایشنیہ کی باكي جانب ميال على محدصاحب كمزے تقد ميال على محدصاحب كيت بيل كة الجھاس وقت اليالك خيال بواكه حفرت صاحب قبله ريشيء ميرے یا کیں ہاتھ کھڑے ہیں۔ایسے بیں اگر حضرت اعلیٰ قبلہ میاں صاحب دا کیں جانب كمڑے ہوتے تو مجھے بہت ہى خوشى ہوتى اور ميرى نماز قبول ہوتى۔ يس نے ویکھا کہ حفرت اعلی میاں صاحب عطیند میجھے ہے اور آ کرمیرے وائیں ہاتھ بر کھڑے ہوگئے۔ بمری خوشی کا بچھٹھکاندند تھا۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد معزت صاحب تبلہ رایشے نے میاں علی محرصا حب سے قرمایا كتم نے ناحق مفرت اعلی مياں صاحب والفيد كو تكليف دي ال كابر امقام

ہے ان کی غلامی اختیار کرلو۔ تحرمیاں علی محد صاحب جنہیں کی کچ حضرت صاحب قبله مطاعي سے عشق تھا ہوئے" جھے تو آپ مطاعی اپنی بی غلامی میں رہے دیں۔'' بینا چیز عرض کرتا ہے کہ حضرت قبلہ رایشی کابدارشاداہے ﷺ کے بے عداحترام میں تھا ورنہ 'جوتو ہے وہی میں ہوں' کا معاملہ تھا۔ کیونکہ

حفرت صاحب قبله والشيء حفرت ميال صاحب كي ذكر فيريراكثر ارشاد فرماتے كر"بات أيك اى ب-" حضرت صاحب قبله رطفتي كي خاموش تلقين اتني زوداثر اورتوجه اتني قوی تھی کہ جس کسی کوذ کر و فکر کا ارشاد ہواوہ اس میں جان دول سے لگ گیا اور

جس خوش قسمت کو مے سریدی کا جرعہ عطا ہوا وہ بیتے بی مد ہوش ہو گیا۔ اکثر

لوگ ایے بھی آتے کرذ کرونگریش تو موکر یے خود موجاتے۔ أيك مرتبه هزت صاحب قبله ططنيه بإك فأن شريف مين فيخ

عبدالرحمٰن کے مکان کی بالائی منزل پرتشریف فرما تھے کہ فرید کوٹ کے ایک نوجوان ولي محد في مجمع عل سے الحد كرنعره لكايا مصرت صاحب قبلد والله

نے فرمایا کداسے بٹھا دو۔ہم نعروں کو پہندنیس کرتے۔ ذکر وفکر خاموثی سے

كرناجا ہے ـ'' وہ نوجوان بیٹے گیاليكن تحوزى دير كے بعدوہ دوبارہ اٹھااور پہلے

سے بھی بلند آواز سے نعرے لگانے لگا۔ حضرت صاحب قبلہ رہائٹنے نے اسے چر بیٹے کا عظم دیا۔اس کے سینے ٹس عشق کی آ گ بھڑک ری تھی اور تو جوان پھرا شااور 'اللہ'' کہر میچے کوریزالوگ جلدی سے بیچے اترے۔ویکھا تو وہ

ہے ہوش پڑا تھا۔ یاک پتن سکول کے ہیڈ ماسٹرنے چنداسکاؤٹ لڑکے بلوائے

جواسے اٹھا کر میتال میں چھوڑ آئے۔ ڈاکٹر نے اس کا معائد کیا اور بولا کہ

ا سے تو کوئی تحت قتم کا نشر بالایا گیا ہے۔ بیمشکل سے بیچے گا۔ وہ نوجوان رات

بحرسیتال میں رہا۔علی انسح جیکے ہے اٹھااور کمیل لیپٹ کر پھر حضرت صاحب

قبلہ راہی کی چوکٹ برآ کر پیٹے گیار حفرت صاحب قبلہ رہھیے نے سنا ق فر مایا که اسے میں تال میں ہی چھوڑ آؤ۔اسے دوبارہ میں تال میں داخل کرایا گیا۔ میتال کے عملے ک محرانی کے باوجود حضرت صاحب قبلہ ر الشید کی خدمت میں حاضری کے لیے ہاتھ پیر مارتا تھا۔ آخر تین روز کے بعد حضرت صاحب قبلہ والشند باک فان شریف سے چلے آئے اور وہ نوجوان بھی فرید كوث والبن لوث كيا\_اس كى حالت بين نمايان تبديلي بوكئ تحي. أيك روز چندآ دى حفرت صاحب قبله مطفيه كارشادير ان کی موجودہ رہائش گاہ کے حتن میں مٹی کی ٹو کریاں ڈال رہے تھے....ان دنوں جگہ جگہ مٹی ڈلوانا اور مجھی وہاں سے مٹی نکلوا کر باہر پھلکوانا حضرت صاحب قبله رافيه كامعمول تفافرماتي ميرى سارى عمر كره ع جروات ہی گزر گئی لیکن اب تک به گڑھے نیں بحرسکا ۔'' ہاں تو ایک دو ڈمسز ی محمطی ساکن بہاؤنٹگرسر برمٹی اٹھا کرلا ر ہاتھا اوراس کے دولڑ کے بھی مٹی ڈھور ہے تھے۔مسرزی علی محد نے بچوں ہے کہا کہ ٹی ڈھوتے ہوئے" اللہ" کاذ کر بھی

جاری رکھیں۔ چنانچہ جب بیآ وازحطرت صاحب قبلد رافقي كےكان میں پڑی تو آپ رہائیں نے ایک مولوی صاحب سے فرمایا کہ مستری سے وہ حضرت صاحب قبلہ رہایشنہ کے فرمان کونہ مجھ سکا اور اس نے بچوں کوؤ کر كرنے سے منع ندكيا۔ ادھر جب ايك لاك نے منى كى توكرى ۋالى تواس كى حالت ہی پچھاورتھی۔ آن تکھیں بند' جسم میں ایک تھیاؤ ساتھااور زبان سے زورزور سے اللہ اللہ کرر ہاتھا۔ زین برگر بڑا اور ہاتھ پیر مارتے لگا۔ اب تو مسزى على حريمى كحيرايا\_ بيح كوافها كرحفرت صاحب قبله والشيء كرويرو لایا۔ فرمایا جب آد کہنائیں مانا۔ خیراب اے باہر یم کے پیڑے آرام ہے لٹا دو تھوڑی دہر کے بعد لڑ کے کی حالت درست ہوگئی۔بعض حضرات کو حضرت صاحب قبله مطشمه كمثى وكواني كابيكام بظاهر بهت جهونا نظر آئے گالیکن صاحب بصیرت جانتے ہیں کہ اس شغل سے ذکر اللہ کی مثق كران من حفرت صاحب قبله رفيقيه كويدطولي حاصل تحار چنانيديكي

دویتی کداکٹر و پیشتر اوقات حضرت صاحب قبلہ ریشید تعقین وارشاد کے بعد اور ارشاد کے بعد اور ارشاد ہوتا کہ خال کو چوٹ کردیتے اور ارشاد ہوتا کہ خال بیٹھنا ٹھیک نیس ہے۔ آ دی کو چاہیے کدوہ پھی کرتارہے۔ حضرت میال صاحب قبلہ ریشید کا ارشاد گرای کہ'' خالی مت بیٹھواور اللہ اللہ بی کرتے رہوں'' پر حضرت صاحب قبلہ ریشید بیٹھی کرتے رہوں'' پر حضرت صاحب قبلہ ریشید بیٹھی کی کرتے ہیں۔

ذكرالله كي مثق كراتي رب\_سبحان الله! خالي بيضين كي آفتوں سے لوگوں كو محفوظ کرنے کے لیے ان بزرگ حضرات نے کیا ہی بہترین ذریعہ تلاش کیا۔ جوحفرات دور رہ کر کام کاج میں مصروف ہوتے ان پر حفرت صاحب قبله عطفي كي توجه زياده يزتى - يك 36/SP (نزوياك يأن شريف) كا اراضي مين (جو حفرت صاحب قبله ريضي كوالاث مولّى تھی) شجر ہائے جنڈ و کرر یہ کثرت کھڑے تھے کہ اراضی کا بڑا حصہ ان برانے درختوں کی دجہ ہے نا قائل کا شت بن کررہ گیا تھا۔حضرت صاحب قبله ر الشيء نے چند خدام كوان ورختوں كے صفايا يرمعمور قرمايا۔ پام كيا تھا

اللہ کے بندوں کی بیخضرفوج "موما" کی آواز کے ساتھ جب کلیاڑے چلاتی تو دور دورتک فضا گوخی اٹھتی اور جنٹر دکریر کامیر جنگل جس کا صفایا بظاہر

بہت ہی مشکل نظر آ رہا تھا' چند ہی روز کی محنت سے بالکل صاف ہو گیا۔ گردونواح کے لوگ جب اس صفائی کود کھتے تو تعجب کا اظہار کیے بغیر ند

رجے اورخود وہ لوگ بھی جنہوں نے ایک فوج ظفر موج کی طرح اس جنگل کو اکھڑ کر رکھ دیا تھا' یہ کہتے ہے گئے کہ یہ کام اتنی جلدی محض حضرت

صاحب قبلہ ملٹھیہ کی دعااورارشاد کی برکت ہی ہے پھیل پاسکاور ندان ے میلے نہ جانے کتنے لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے اس جنگل کی صفائی صاحب قبله ولينتي كارشاد برلوگول ميں ايك غير معمولي لكن اور جوش بيدا

موجاتا كدوه شب دروز (جس كام يربهي حضرت صاحب قبله مط<sup>ين</sup>ت انهيل معمور کرتے )معروف رہے ۔ان میں سے بہت سے ایسے حفرات ہیں جوذ کر وَفکر کی لذت سے سرشار ہو کر کار و ہار میں مصروف رہتے ہیں کہ انہیں ا پنا ہوش بھی تبیں رہتا۔ ذکر اللہ کے کیف وسرور کی فعت کے بیٹمونے وثیا میں خال خال بی نظر آئیں سے۔ ہمارے حضرت صاحب قبلہ رہائیے سلسلہ عالیہ تقشبندیہ کے میکدہ

بردوش تھے۔ میں کہتا ہوں جس کواس شیخ وقت سے ایک جرعدتو بہت بردی بات

ب ایک تطره مے تشتبندیو کا نصیب ہو گیا وہ بمیشہ کے لیے مخور ہو گیا اور حفرت صاحب قبلہ راہیے کے مدمخور جب مجھی روبرو آئے تو حفرت

صاحب قبلہ رہائیں مجھی بوے لاؤ سے انہیں کہتے ''اومتا! تیرا کیا حال ہے؟" ایبا بی ایک مست جب ناچیز کی موجودگی میں حضرت صاحب قبلہ

عليني كن خدمت ين حاضر موااوراس في حاضر موكرعرض كياكة يا حضرت! بھے اللہ تعالٰی سے ملا دیجئے'' تو حضرت صاحب قبلہ عظیمہ نے فر مایا'' سے

مت كياكتاب؟"اوراس سيمل كركوني اورخص (بيني بووس من س)

اس کی بات دہرا تا'خود ہی ارشاد فرمایا'' جاؤ کام کرواللہ تعالیٰ ل جا کیں گئے۔''

چند سمال کی بات ہے کہ ایک روز راقم الحروف حضرت صاحب تبلہ ریشیء کی خدمت بیں جارہا تھا کہ راحت بیں میہ خیال پیدا ہوا کہ حضرت اعلیٰ قبلہ میاں صاحب میشیء تو امور کا فیصلہ فوراً فرماتے بینے لیکن تعادے حضرت صاحب قبلہ ریشیء اکثر معاملات بیں تصفیہ بین اتن مجلت سے کام فیس لینتے۔ جب عاضر بواتو حضرت صاحب قبلہ ریشیء اندر کمرے بیں

ا کیلے لیٹے تھے اور کی الدین عربی رکھتے ہے کی کمی کتاب کا مطالعہ قرما رہے تھے تھوڑی بنی ویر کے جدا کیک مولوی صاحب چند آ ومیوں کے جراہ کرے میں واقع رہوں کر حضہ جدرہ احد قبل واقعی ہے۔ آزان رہ ایک مثلا ناکہ

میں داخل ہوئے۔ حضرت صاحب قبلہ طلیعی نے ان پرایک نگاہ ڈال کر فرمایا؟؟ مولوی صاحب! آپ کے سات آٹھ آ دی ہیں نا؟ "مولوی صاحب اوران کیماتھ بیٹے ہوئے ہوئے "جی ہی ہاں۔"

مولوی صاحب کینے گئے کہ "محضرت صاحب ریالتی ان لوگوں پر آل ....." وہات ممل نہ کر پائے تھے کہ حضرت صاحب آبلہ ریالتی نے سرمبارک اشار فرمایا "مولوی صاحب آ دی کو جان سے مارنا پڑا گناہ ہے۔ بیاتو بدکرین

الله تعالی ان کو بری کر دیں گے اور بدواڑھی ندمنڈایا کریں اوراب چلے جاؤے "مولوی صاحب اپنی بات کو پوری کرنے کے لیے دوبارہ یو لے ''قل کی دفعہ آن تاریخ پرجٹ گل ہے۔اب ایک اور دفعہ رہ گئی ہے۔''فر مایا ''مولوی

د صدوات تاری پریت فی ہے۔ اب ایک اور د صدرہ فی ہے۔ حرمایا سمونوں صاحب میں نے آپ سے کھردیا کر بیا قبد کریں اللہ تعالیٰ بری کردیں گے اور اب بہاں سے چلے جاؤ۔'' قبلد رافتاید نے تیسری مرحبر مایاد مولوی صاحب آب نے ساتیس کداللد تعالی انہیں بری کروے گا۔" مولوی صاحب اور ان کے ساتھی اٹھ کر چلے مجئے۔ان کے جانے کے بعد حضرت صاحب قبلہ راہیں نے کمال مہر یانی سے اس ناچیز کی طرف دیکھا۔ بیال عدامت سے گردن خمتھی اور جی ہی جی بی شرمندہ ہور ہا تھا کہ اولیا اللہ کے بارے میں (خواہ اچھے ارادے سے بی موں) كركمي مكان كوجكر نيس وين جا ہے۔ حاجی میال کندرخان مرحم ساکن ماموں کے (یاکیتن شریف) وٹو قوم کے سردار تھے اور حضرت صاحب قبلہ ملائنیہ کے خاص مقربین میں ے تھے۔ معزت صاحب قبلہ دایشتیہ بھی ان سے بے حدمجت کرتے تھے۔

جب بھی آپ یاک پتن شریف عرس مبادک حضرت بابا صاحب ریشید ہر تشریف لاتے تو عرس مبارک سے فارغ ہو کر چک ماموں کے جاتے اور

حاتی میاں کندرخان کے باس ایک دن قیام فرماتے۔حاتی صاحب ہیشہ حفرت صاحب قبله رايشيه كى خدمت ين عرض كرتے كرحضور في ميرابازو

پکڑ کرفر مایا تھا کہ" کندرخال ہم قیامت میں بھی تمہارا بازونیس چھوڑیں گے۔

اس بازو پکڑنے کی لاج رتھیں'' ..... چنا ٹچہ جب تک حابی کندر خان جیتے

رے مفرت صاحب قبلہ طافعہ برسال ان کے گاؤں موضع ماموں کے

تشریف لے جاتے رہے اور جب بھی حاتی صاحب کا ذکر ہوتا حضرت

صاحب قبلہ ریشید انہیں دعاؤں سے باد فرمائے۔ بیٹا چیز عرض کرتا ہے کہ حیات مبارکہ میں حضرت صاحب قبلہ ریشید بیدورہ ہر'' نیلی'' (دوست ) سے فرمائے اس لیے ہمیں بیکال یقین ہے کہ حضرت صاحب قبلہ دیشیئیہ نے جو بانہ (بازو) بیمال کیڑی ہے اس کی لاج وہ قیامت کے دوز بھی رکھیں گے۔

انشاءاللدالعزیز۔
انیاءاللدالعزیز۔
"ماموں کے" تقریف لے گئے۔ایک مورت حاتی کندرخان کے پاس آئی
دماموں کے" تقریف لے گئے۔ایک مورت حاتی کندرخان کے پاس آئی
کر حضرت حاحب آبلہ رشائیہ سے دعاکے لیے کئیں کداللہ کرئم میری جمی گود
ہری کردے۔عورتوں کے طعنوں سے ہزارہ دی بھی ہوں۔" حاتی کندرخان نے
کہاجب حضرت صاحب آبلہ رشائیہ کھانا کھانے کے ابعدرواندہ و نے گلیس او
تم رات گھر کر کھڑی ہو جانا اُمید ہے کہ حضرت صاحب آبلہ رشائیہ میریانی
فرمائیں گے۔وہ ورت موقع کی منظر کھڑی ردی۔ جب آپ رشائیہ تیرانی و

زندگی سے مرجانا بہتر ہے۔ حضرت صاحب قبلہ عطیقیہ نے ادشاد فرمایا کہ ''جاداللہ کریم بیٹادی گے۔اس سے کجو ادارات بچوڈو دے'' چیانچہورت

جب موٹر وہاں پیٹی تو راہے میں مورت کیٹی ہوئی تھی۔ حضرت صاحب قبلہ ریکٹئیر نے فرمایا کہ کیابات ہے۔ اس مورت نے راستہ کیوں روک رکھا ہے۔ حاجی کندرخان نے عرض کیا کہ برایک بےاولا دعورت ہے اور کہتی ہے کہ اس كو جب بيد بيفام ديا كيا تو وه خوشى خوشى زين بوس موتى موكى روانه موكى \_وه سال گزرنے نہ پایا تھا کہ اللہ کریم نے اس کی گود ہری کر دی اور جا عرسا بیٹا عطا اس ناچیز کے مشاہدے میں یہ بات بار ما آئی کہ حضرت صاحب قبلہ

رهلينتيه جب بهي كسى بياولا دكواولا وكي خوش خبري ديية تواسي الله تعالى اولا و مے ضرور لواز تے

النمي حاجى كندرخان كالوكاعلى حركسى كام ك ليداد موركيا ووال ہے واپسی برغلطی ہے الی گاڑی پرسوار ہوگیا جوحضرت کر ماں والااسٹیشن پر نہیں رکتی تھی۔ جب حضرت کر مانوالہ اشیشن آیا تو اس نے ویکھا کہ گاڑی رکتی

نیں اور بوری رفارے برھی چلی جارہی ہے اس نے آ تکھیں بند کیں اور

ا بکے نعرہ مار کر چھلانگ لگادی۔زین پر دور تک لڑھکنیاں کھاتا ہوا چلا گیا۔ گاڑی کے مسافروں نے خیال کیا کہ گرنے والا کیا سلامت رہا ہوگا لیکن تھوڑی دریے بعد علی محد کیڑے جھاڑتا ہوا زیٹن سے اٹھااور ہنتا ہوا گاؤں کی

طرف دوانہ ہوگیا۔ اسے کوئی خاص چوٹ ندآ کی تھی۔صرف خراشیں آئی تحين - جب هغرت صاحب قبله طيفتيه كي خدمت مين كياتو آپ طيفتيه

نے ارشاد فرمایا '' برخور دار ایسانہیں کرنا جا ہے۔ جان کی حفاظت ضروری ہے۔

مجھان باتوں سے تکلیف ہوتی ہے۔"

حفرت صاحب تبله والينت كالميثن براترن كابيجرأ تمندانداقدام

پہلا واقعہ نبیں ہے بلکہ اکثر حضرات جو لاعلمی کے سیب میل گاڑی میں بیٹھ

جاتے وہ اس اٹیٹن ہر چھلانگلیں لگا کراتر تے .....اور چوٹوں وغیرہ سے تحفوظ رجے ..... مرحفرت صاحب قبلہ راشتیا نے ہمیشہ ایے لوگوں کو یمی حجر فرمائی کدوه عام گاڑی سے بیشر کرآیا کریں جواس المیشن پر رکتی ہے۔ حضرت صاحب تبلد مطينتي خلاف قانون بانول كأبهى حوصله افزائى ندفر ماح بلك مر دجر قواعداد رقوائين كى يابندى يرز درديت\_ ایک سال صدارتی انتخاب کے موقع پر جب لوگ حفرت صاحب قبلہ ملھی ہے اس انتخاب کے بارے میں دریافت کرتے تو آب منتشب نے بمید یمی دائے ظاہر فرمائی کرملک کا حکران بمید مردی مونا جاييے يورت حكومت كاكام نہيں چلاسكتى \_الكيش انجى شروع بھى نہيں ہوئے تھے كرحفرت صاحب قبلد ديشي كى دائے مبارك سے اكثر ملنے والصفرات آكاه موي تقرحفرت صاحب قبله والشب بميشدونياوى

جھڑوں سے الگ تعلگ رہنے اور اپنے فیرومر شد حضرت میاں صاحب مطیقید اور دوسرے پرانے ہزرگول کی طرح حکام دفت مے میل جول بھی پندند فرمائے بلکدان کے ہراجھے کام کے لیے دعا فرمادیے ہاں اگر کوئی وزیر (جیما کرد کھنے میں آیا ہے) یا کوئی اور اعلیٰ افر خدمت بایر کت میں حاضر ہوتا تو خدام کواس کی خاطر ومدارت کی ہدایت فرماتے اوراس کے حق میں دعافر ماتے۔ أيك وفعدا يكمخض بريثان حال خدمت حاليه مين حاضر بواراس كا اکلوتا بیٹا گھرسے ناراض ہوکر کہیں جلا گیا تھا۔ باپ اینے بیٹے کی جدائی بیں بے حال ہور ہاتھا۔خدمت عالیہ میں حاضر ہوا تو بے قراری اس برغالب تھی۔ آب رالسليد في شفقت بدريافت فرمايا" كهال سي آئے ہو؟" اس في جكانامليا-آب الشياني نيوجهاد كسكام كيلية عدد "السحف نے روکرع ض کیا کرمیر ااکلوتا بیٹا کہیں چلا گیا ہے۔ آپ علیفی نے قدرے

ناراض ہوکرایک خادم سے کہا کہ" بیتو بات بھی ٹھیک طرح سے نہیں کرتا اسے یا ہر نکال دو اس کالؤ کا آجائے گا اسے کہوا بھی چلاجائے۔ "یا ہر جا کراس نے

احراركياكة جب تك ميرالوكانيس آئ كايس ونيس جاد سكا-"آخرادكون نے بوی مشکل ہے اسے سمجھا بھا کر روانہ کیا اس میں کوئی حکمت ہے۔تم

حضرت صاحب قبله رطيني كأعكم ماثواور عطيح جاؤرآ خروه عيارونا حيارواند جوا۔اب او کاڑہ اٹیشن پر پہنچا تو اس کا لڑکا بھی ای گاڑی پر سوار ہونے کے

لیے ای ڈیے میں آ گیا۔ وہ محض بہت خوش ہوا اور لا کے کو ہمراہ لے کر پھر حفرت صاحب تبله ماليني كي خدمت من حاضر موا-حفرت صاحب تبله رطانت نے ارشاد فرمایا'' جاؤا ہے گھرلے جاؤ' بچوں کومجت اور پیار سے رکھنا ع ہے۔'' بچوں کے ساتھ حضرت صاحب قبلہ رسیسی کا سلوک نہایت ہی مشققانہ ہوتا تھا۔ والدین کو ہمیشہ بچوں سے بیار مجبت ہی کی تلقین فرماتے۔ اگر کوئی باپ حاضر ہوکرا ہے بیٹے کی شکایت بھی کرتا تو ارشاد ہوتا کرتم اس

ے لکل جاتا اور وہ حضرت صاحب قبلہ ریشیں سے دعا کا ملتی ہوتا تو حضرت صاحب قبلہ ریشیں میں ارشاد فرماتے کے ضرورتم اس پر تفاہوئے

سے بیار کرواللہ نے جا ہاتو وہ نیک ہوجائے گا۔ جب کی کا جوان لا کا گھر

ہو گے اور اس محض کو اس عادت کو ترک کرنے کی ہدایت فرماتے۔ چنانچہ یکی وجہ ہے کہ ادھیز اور پوڑھوں کی طرح نو جوانوں کی بیزی تعداد بھی حصر صدر اور قال مطاق کے مطابق قدیمی سکال کے سع

هنرت صاحب قبله رطیسی کی طرف کھٹی چلی آتی تھی۔ سکول کے بچے احقان کے دفوں میں خاص طور پر هنرت صاحب قبله رطیسی کی خدمت میں صاخر ہوکر کامیانی کی التھا کرے۔ صرت صاحب قبله رطیسی منصرف

انیں خندہ پیشانی سے کامیا بی کام وہ مناتے' بلکہ اکثر سے فرماتے کہ'' جا اللہ تجے'' نفسٹ'' پاس کر ہےگا۔'' ساتی نظام ال اس مدر آگری آلہ جدائش نا مدال سے کہا

الدي سن پر سرح٥-حاجى نظام الدين مرحم اگرچه آلومهارشريف دالول كے ملتے والوں ميں سے مح كين حضرت صاحب قبلہ رسطتيد ان پر نظر شفقت ركتے تھے۔ حاتی صاحب بزے خوش خلق خدمت گزار اور اداشتاس تھے۔اس لیے سفر من حضرت صاحب قبله رايشير كي بمراه بونے كاان كوشرف حاصل تقار قیام پاکتان سے پہلے کی بات ہے کہ حاتی صاحب ایک دفعہ کرموثوالہ (نزد فيروز بور) حفرت صاحب قبله رايشي كي خدمت مين حاضر تف\_حفرت

صاحب تبلد ر النيء في البيل القر كلاف كى خدمت ير مامور كرويا- حاجى صاحب کابیان ہے کہ ایک روز میں نے سب اوگوں کودو پیر کا کھانا کھلا دما اور

فارغ ہو كر حفرت قبله رافتي كى ياس جلا كيا حفرت قبله رافيي في وريافت فرماياك "كياسب مجمانول كوكهانا كلادياب؟" حاتى صاحب نے كها " بن بال" حضرت صاحب قبله رايشي نے ارشاد فرمايا" واؤ د كيوكر آؤكوكي

ایبالمحض رہ تو نہیں گیا جس نے کھانا نہ کھایا ہو۔" نیز حضرت صاحب قبلہ

را الشيء في ارشاد فرمايا" حاى صاحب كوكى فدكوكى مخص ضرور ره كيا جوكا-ادھرادھر بھی دیکھ لیا کرو۔'' حاجی صاحب متفکر ہوئے اور پھر تحقیقات کرکے واليل آئے عرض كيا كه جناب سب كها يك بيل -كوئى بھى اورنظر مين آتا-

فرمايا "اچها بيشه جاوً" حاتى صاحب بينصاور بيضة بن آ كلميس بندكرليل \_كيا و کیستے ہیں کداشیشن کی طرف سے دوآ دی علے آ رہے ہیں اور آپس میں کہد

رے ہیں کہ مجنی جلدی چلو بھوک لگ رہی ہے۔ حضرت صاحب قبلہ مطاقت كِ تُعْلِر بِ كِعانا كِها تَيْنِ عِينَ

حاجی صاحب کی آ تکھیں کھل گئیں اور باہر جا کران ونوں

آ دمیوں کے انتظار میں کھڑے ہو گئے۔تھوڑی دہر کے بعد وہ دونوں بھی آ گئے اور حاجی صاحب نے انہیں کھانا کھلایا۔ حاجى نظام وين صاحب وليند كاثار معزت صاحب قبله والنع کے چھر بڑے خدام میں ہوتا ہے۔ قیام یا کتان کے بعد بھی حاجی صاحب والله مغروصر من حفرت صاحب قبله واللها علماته رعامى صاحب عظم ولي علم آدي تھے۔ شعر بھي كبد ليتے تھے۔ چنانچ انہول نے حفرت قبله مطفيه كالثان مين بنجاني اشعار برمشمثل ايك جهوني ي كتاب بھی چیواکرتشیم کی تھی۔اس کتا بچے کا پیشعرشہور ہے۔ عجب میں نے شان دیکھے کرمانوالے میر دے ویرے کیتی یار جاندنے ہر دل ولکیر دے اوران کی ٹوک زبان پرتو حضرت صاحب قبلہ مطلقتیہ کی شان میں گل اشعارر بخے وصال سے چندروز قبل حفرت صاحب قبلہ رطیعی برادرم سیٹھ محر شفع صاحب کے مکان برتشریف فرماتھ اور حاجی صاحب خوش الحانی ہے حفرت صاحب قبله مطفعي كارشاد براشعار سنارب تقد كرولوكول س

مجراہوا تھا کرحفرت صاحب قبلہ رطینی نے فر مایا''حاتی صاحب آج جو کھی بھی آپ کو یاد ہے سب سنا ڈالو'' حاتی صاحب اس وقت بھلے چیکے سے این چند بی روز بعد میں نے ان کی رحلت کی خمر سی۔ اس روز بید چید چلا کہ حضرت صاحب قبلہ چید چلا کہ حضرت صاحب قبلہ چید ہیں کہ سنوار ہے تھے۔ سنوار ہے تھے۔ حضرت صاحب قبلہ ریکھیے جب مجلس مبارک میں تقریف فرما ہوتے تو

حفرت صاحب تبلد ما الله برانگت جب جلس مبارک می افتر يف فر ما دو ترق اکثر کس حافظ يا تاري سے قرآن يا كاركور عنظ اور مگر كس انت خوال سے

نعت پڑھنے کے لیے کہا جاتا۔ حضرت صاحب تبلہ منطقت ساحت کے دوران راگ را گئی کو ہرگڑ پیند نہ کرتے بلکہ آواز شنجس قدر سوز ہوتا ای قدر وہ پیند بدہ ہوتی کے کوکلہ حضرت صاحب قبلہ منطقتی خود آواللہ اوراس کے رسول منابقہ میں مصد

ﷺ کے عشق میں ڈو ب بی رہے تھے اس لیے حضرت صاحب قبلہ علائتیں۔ کی بیا نتہائی خواہش ہوتی کہ حاضرین بھی انشداوراس کے رسول ﷺ کے نام نامی پر دلوں میں وہی سوزاور کر کے حسوس کریں اور ان کے خواہید ودل بھی اس

اذ کارے جاگ آخیں۔ ایک مرتبہ صفرت صاحب قبلہ رایشیہ نے ارشاد قرمایا کہ جمن ایام هن میں مطالب ارشن کے بان ایس تعلق اسالیان کا بیش ہو ہو ہو ہا

یں، میں دبلی اور سہار پھور کے حربی مداری میں تعلیم یار ہاتھا کلیر شریف عرس مبارک حضرت علی احمد صابر رئیٹنیہ میں میر اشرکت کا ادادہ ہوا۔ عرس مبارک میں انھی چندون رہنے نئے کہ کلیر شریف سے ایک صاحب نے چندوہ ودیے

بوت المجلى چنددن رجے بنے كہ كلير شريف سے ایک صاحب نے پندرہ روپ پیسچے اور لکھا كہ بيد حضرت على احمد صابر الشخصیہ سركار كلير شريف نے آپ كوكرابيہ پیسچا ہے اگر آپ «لینٹینہ عرب مبارك مثل آخریف لے آئس س زائزین کا جھوم تھا اور میں حاضری کے لیے اندر جانا چاہتا تھا کہ دہی پزرگ جنہوں نے روپے چیچے تضریرے پاس تشریف لاے اور فر مایا کیا آپ اندر جانا جاجے بیں۔ میں نے کہا تی ہاں وہ چھے اندر لے گئے۔ میں نے حاضری

وی دھرے علی احمصابر روائند نے بوی مہر یا نیال فرما کیں تھوڑی در کے بعدایک معظم میرے یاس آئے اور کہا کداب مطرت روائٹنے کاظمل ب آپ ذرابا برتشریف رکیس رئیس بھیڑی وجدے مزار مبارک سے با برلکانا بھی مہل نہ تھا کہ وہ می پہلے پرزگ آئے اور مجھے تھا ظت سے اپنے ساتھ باہر لے مسئے۔ میں باہر صحن میں بیٹھ گیا اور حضرت علی صابر رطیفتیہ وہاں بھی انعام و ا كرام فرماتے رہے اور عرس مبارك كے اختام كے بعد بخيريت واپس جلا ایک مرتبه هنرت صاحب قبله علیمی فی ارشاد فرمایا که بم بابا صاحب والمثنيه بإك بتن شريف كعوس ش برسال شركت كرت تق ليكن ایک مرتبہ بہت بیار تھے کہ کسی سواری کے بغیر سفرمکن ند تھا۔ اسکار روز اچا تک صح سورے کیا دیکھتے ہیں کدایک صاحب اوٹٹی لے کرمیرے یاس آئے اور کہا" برسواری آب رایشد کوحفرت بابا صاحب نے جانے کے لیے جیجی ب .....آپ رایشد تریف لے چلنے " حفرت بابا صاحب رایشد کی

اس مہریانی پر بیاری کے باوجود کر ہمت باعد سال اوراوٹٹی پر بیٹے کرعرس مبارک

میں شریک ہوئے۔ بدواقعہ قیام یا کتان سے قبل کا ہے۔ قیام یا کتان کے بعد حفرت صاحب قبله والثنيء جرسال حفرت بإيا صاحب والثنيه يحوى مبارک بیں مصرف بابندی سے شرکت فرماتے بلکہ ہفتہ عشرہ یاک بین میں قیام بھی فرماتے۔ پاک پتن شریف کی عیدگاہ میں تشریف فرما ہوتے۔ قیام کے دوران اتنی بڑی جگہ بھی نا کائی ہوتی ۔شب وروز و ہاں لوگوں کے تشخہ کے تفخه ككر بيغ معزت صاحب صاحب قبله رطفيء لوكون كوحفزت بإبا صاحب دایشتید کے دربار برحاضری کے لیے فر ماتے لیکن اوگ تھے کہ حضرت صاحب قبله والثفير كرويرواندوار منذلات محويا ايسامعلوم موتاتها كديرتو

انہیں حضرت بایا صاحب رافتھ کے دربار برحاضری کے لیے تاکید کرتے اور

حفرت بابا صاحب رهلینی ان سب کوآب ره یشنید کی خدمت بین حاضر ہونے کے لیے کہتے ہیں۔اس قیام کے دوران جودو مخا کا دریا خصوصیت ہے جوش ير موتا \_ جو بھي حاجت مندكيسي بھي ورخواست لے كرحاضر موتاوه كامياني

سے ہمکنار ہوتا. ارشادفرمات كرحفرت بإباصاحب عطيمي بحرتصوف ك

بہت بڑے شناور ہیں اور یمی دجی تھی کے سلسلہ عالیہ چشتیہ کے اس عالی ظرف

شاورنے مارے معزت صاحب قبلہ طفید کوچشتہ فیضان سے اس قدر

مالا مال كرديا تقا كدا يك طرف لوگ در بار گو ہر بارے جوليا ل بجرتے تھے

اور دوسری طرف عیرگاہ میں حضرت بایا صاحب مطشی کے بدلاؤ کے گوہر وجوا برات لناتے تھے۔ پیرجلیل شاہ صاحب (ساکن وال رادھارام) کے ملنے والے ای علاقے کے نمبر دارنے ایک مرتبہ تا چیز سے ریکھا کہ وہ پیرجلیل شاہ صاحب کے ساتھ حضرت بایا صاحب ملطند مے عرس میں شرکت کے لیے باک بان شریف گئے۔ان کے ہاں دو بیویاں ہیں لیکن کی کے ہاں اولا د نہ ہوتی تھی۔ انہوں نے دعا کی خواہش فلا ہر کی۔ پیرجلیل شاہ جوحصرت صاحب قبلہ عظیمات کے خادموں میں سے بیں بولے تو آؤ پھر ہم عید گاہ میں چلیں۔ حضرت

صاحب صاحب قبله طلشحه کے گردایک جموم جمع تھا۔ جب برد ہاں پہنچے توایک

ادح عمر كاآ وى حضرت صاحب قبله مطفيه سي التحاكر وما تعاكداس كاواماد دوسری شادی کررہاہے کیونکہ اس کے گھر اولا دنیس ہوتی۔ جیسے ہی بیدونوں

حفرات حفرت صاحب قبله مطشيه كاخدمت مين ينيخ حفرت صاحب قبلہ منٹھیں کی نظر پیر جلیل شاہ ہر برزی۔ حضرت صاحب قبلہ منٹھیہ نے ارشادفر مایا منہ پیر بی اس بوڑ سے کی اور کے لیے اولا دی دعا کرنی ہے۔ " پیر

جلیل شاہ اور اس کا ساتھی خود اس غرض کے لیے حاضر ہوئے تھے بولے '' حضوراً ج ہم بھی اسی غرض کے لیے حاضر ہوئے ہیں' کہتے ہوئے پیر جلیل

شاہ نے اپنے ساتھی کا مخضر ساؤ کر کیا۔ حضرت صاحب قبلہ روائی نے شکر اکر
فر ہایا شب تو یہ چورهری صاحب اس بڑھے کے لیے اور اپنے حق میں بھی دعا
مائیں۔ ان کے ساتھی نے ہاتھ با عدھ کر عوض کیا۔ حضور ہم تو خود دعا کے
طالب بین اس افتی کہاں کہ ہم گئچا دوں کی دعا بارگاہ ایز دی بین قبول ہو۔
ارشاد فر بایا نمین چو ہدری صاحب آج گنا بگاروں عی کی سی جائے گی۔
چورهری صاحب نے تعیلاً ہاتھ اٹھا دیے۔ انہوں نے رب تعالی سے کیا ہا لگا
دو و خور بھی نمین جائے ۔ باس انہوں نے بہر نی دونوں
دونوں سے لڑکے ہورے بین حالا تکدسات پشت سے ایک می نریند اوالاد

ہارے فاعدان میں ہوتی آئی ہے ناچیز نے عرض کیا کداس سلسلے میں بھی حضرت صاحب قبلہ مطالعہ میں سے رچوع فرمائے۔معلوم بین کدوہ معترت صاحب قبلہ مطالعہ کی خدمت میں حاضرہ و کے یا نمین ناچیز قو صرف ا تا ہی

جانا ہے۔ معرت صاحب قبلہ طاشی ہوں اور یاک فتن شریف کی مقدی

سرز مین پھر بھلادعا ئیں کیوں نیتیول ہوں۔ اجابت از درخق بحر استقبال می آید پھر بھلا کی کس چیز کی رہتی۔ بیدواقعدتو میں نے عرس کے ایام کاقلم بند کیا ہے۔ گزشتہ تکی سال سے قو حضرت قبلہ مطاقعیہ ر شاشیہ براتو ارکوآ دھی رات کے وقت قیام گاہ سے پاک بیٹن شریف کے لیے روانہ ہوتے بیدا چیز بھی ہوتا محمو ما کجر کی نماز حضرت صاحب قبلہ مشاشد یا ک

نٹن شریف کے قریب اپنی اراضی (واقع 36 چک) میں اداکرتے۔ چک میں و پنج سے پہلے اس چوک میں جہاں سے ایک مؤک یاک بتن شریف کو جاتی ب اور ایک عارف والا کی طرف جاتی ب-حضرت صاحب قبلد رفظت دعاع فيرك لي باته الحا دية اور حفرت بابا صاحب رطيني كى روح مقدسہ کوایسال ثواب پہنچاتے اورای طرح والیس کے وقت بھی وہاں رک کر چک 36 کی اراضی کے بارے یس حفرت صاحب تبلہ مطاقعید ارشا فرماتے کہ رہمیں حضرت بابا صاحب را اللہ نے ولوائی ہے۔ جب حضرت صاحب قبله رطينته كي سواري هرالواركومندا عدجر رومان يبيني تو لوگ جو دہاں پہلے ہی ہے آنے شروع ہو جاتے تھے۔ دن لکلتے لکلتے کافی

تعداد ش جمع ہو جاتے جس میں پاک پٹن شریف سے آد لوگ آتے ہی تھے کین گردونو اس سے بھی ہیزی تعداد میں لوگ حاضر ہوتے۔ بیک 36 کی ہیہ مبارک جگہ عمیدگاہ کانمونہ بن گئی۔ جہاں حضرت صاحب تبلہ میلیٹھے سے بیزی تعداد میں لوگ (جوا قامت گاہز داوکاڑہ) آسانی نے بین بھٹھ سکتے تھے حاضر لگا تار جاری ریا "گزشته چند ماه میں بسب بھاری جبکہ نقابت بہت بڑھ گئے تھی اورسفر میں بھی دشواری ہوتی تھی و ماں کا جانا بند ہوا۔

خدمت ہوکر فیضیاب ہوتے ۔حضرت صاحب قبلہ رایشیے کار معمول کئی پرس

ا کک ڈاکٹر صاحب جو یاک پٹن شریف کے میتال کے

انجارج تنے عر 55 کے لگ بھگ تھی ان کے ہاں او کیاں بی او کیاں ہوتی

تھیں عموماً ہراتوار کو 36 جک حاضر خدمت ہوتے۔ایک مرتبہ حضرت

صاحب قبله مطفتيه ہے اولاو فرینہ کے لیے دعا کی التجا کی۔ارشاو فرمایا' الله تعالی آب کودولز کے عطاقر مائے گا۔ ایک لڑکا تو ان کے ہاں اس دوران تولد ہوا تھا۔ جے ڈاکٹر صاحب نے دعا کے لیے حضرت صاحب قبلہ طاشتہ کی خدمت میں پیش بھی کیا تھا۔اس کے بعدان کا یاک پین شریف سے

تبادله ہو گیا .....اور پھرمیری ان ہے ملا قات جیس ہو کی۔

نویں مجلس

حضرت صاحب قبله رایشد سے بہت یرانے خادم چوہدی اللہ بخش مفید ہوش بیان کرتے ہیں کدا یک مرتبه حفرت صاحب قبلہ ملائند اسے گاؤں موضع کرمونوالہ شلع فیروز بور سے چوہدری صاحب کے گاؤں موضع تلوطری نیمیالا استحصیل زیرہ هلع فیروز لورتشریف لاے اوران کے باغ میں

قيام فرما ہوئے ۔ حضرت صاحب قبلہ رايشيد رفع حاجت كيلتے حطرتو چوبدرى صاحب فدكور بھي لونا لے كرآب داللہ كے جراہ يطے رائے ميں مفرت صاحب قبلہ ر اللہ ایک آم کے بودے کے باس مفہر سے اور فرمایا "اسے کیا

ہوگیا ہے؟" چوبدری صاحب نے کھا "حضور یہ بودا دن بدن خلک ہور با ہے۔ بہت تدبیریں کیس لیکن کوئی کارگر نہیں ہوئی اور یہ یو دابد ستور خشک سے

خكر موتا جارباب - حضرت صاحب قبلد ملتنك في كالوثالكراي

وست مبارک سے اس بودے بریانی ڈالنا شروع کیا اور فرمایا "اے کوئی بیاری نبیں بلکہ کوئی عورت اس برطسل کر گئ ہے خداو تد کرمے اس بودے بررحم کردے گا اور میہ ہرا ہو جائے گا اور اس عورت پر بھی اللہ کریم رحم کردے گا'۔ چنانچ حضرت صاحب قبله رایشید کی زبان مبارک کے طفیل ایسانی مواروه یودا دن بدن ہرا ہونا شروع ہو گیا۔ 1947ء میں جب چوہوری صاحب

یا کمتان آئے تواس آم کے درخت کو کھل لگناشروع ہو گئے تھے۔ قیام با کستان سے کی سال پہلے کاواقدہ کر حفرت صاحب قبلہ

طاشی نے چوہدری اللہ بخش صاحب شیخ ناظر حسین مرحوم اور تکیم جمال دین مرحوم كونتارعام بنايا أنهول نے عرضی نولیں سے صرف فیروز پورضلع كيليے مخار

نامدتکھوایا۔ جب انہوں نے مخار نامدلکھ کرحفرت صاحب قبلہ رایشے کے سامنے پیش کیاتو حضرت صاحب قبلہ مطالت نے بڑھ کرفر مایا دمیلیو! فیروز پور كرساته صلح فتكرى بعى كصوانا تعا" \_انبول في عرض كيا" حضور إ بهارى زين توصلح فيروز بوري ب\_ فظمرى صلح كساته ماراكياتعلى؟"آب رايشد

نے چر فرمایا" بیلیو! اس کے ساتھ منظمری بھی تھھواؤ" حتی کہ جب و پی صاحب حفرت صاحب قبله عليني كي خدمت حاضر موع الوحفرت عليني

نے اس بیں شلع مُنگمری کا بھی اضافہ کرادیا۔ جب یا کشان بناتو وہ مخار نامہ شلع منظمری بیں بی کام آیا۔ بیہ ہے اللہ کے بندوں کی کرامت کرکی سال پہلے بی

آب رافيع كومعلوم فعا كر شلع مظلري بن قيام موكا-1945ء میں حضرت صاحب تبلہ رافظید نے اچھے والا میں مسمی مو ہر سکھ جاٹ سے ایک کنواں آبیا شی کیلئے فیروز پورشیر کے متصل خریدا جس کے ساتھ ترای ایکڑ زمین بھی تھی' چوہدری صاحب ندکور نے بیعنا ہے کا کافذ عرضی نویس سے کھوا کر حضرت صاحب قبلہ رہائتیہ کے سامنے پیش کیا ابھی

سب لوگ بیٹھے ہی تھے اور زمین پابیعنا ہے کے پارے میں کوئی ذکر بھی ٹیس کیا تھا كەحفرت صاحب قبله رئيشي نے خود عى فرمايا " كاغذا حتياط سے تكھوايا

كرو كين بيتا مے كى جگەرئان نەلكھوالينا" شخ ناظر حسين نے عرض كيا كە ''حضورا ہم اسے نادان او نہیں ہیں۔ ساری عمرعدالتوں بیں کام کرتے گزرگی ب- ي كي جكر بن كيد كلهواسكة بين؟ " شخ نا ظر حسين اس وقت يخصيل دار

کے ریڈر تھے۔ صرت صاحب قبلہ راہیے نے فرمایا "اچھامضمون بڑھ کر سناؤ"۔ چنانچہ جب ﷺ ناظر حسین نے مضمون سنایا تو تھ کی بجائے رہن کالفظ

لکھا ہوا تھا۔ بیرسب بہت شرمندہ ہوئے اور عرضی نولیں سے دوبارہ رہن کی جُكُةُ كَالفَظْ لَكُعُوايا \_ حضرت صاحب قبله رطيقيه في فرمايا "أب يمل موكيا بے"۔ انہوں نے عرض کیا ''حضور جب موہر تکی تحصیلدار کے سامنے بیان

وے گاتواس کھاتے کا انتقال ہمارے نام ہو جائے گا''۔ حضرت صاحب قبلہ ملات نفر مایا کیامو بر عکد کے بیان کے بغیر بھی انقال درج موسکتا ہے؟"

انہوں نے کہا'' جب تک موہر مگلی تحصیلدا کے سامنے بیان نہ دے کھاتے کا

انقال جارے نام نہیں ہوسکتا''۔مغرب کاوقت قریب تھا۔ حضرت صاحب قبله رافقي نفر مايا-" أبحى جاؤاه رخصيلدار كسامة موبر تكه سع بيان دلواؤ''۔انہوں نے عرض کیا''اب دیر ہوگئی ہے کل منح جا کر بیان کروالیں گے ''۔ آپ مطالتھ نے ڈانٹ کرفر مایا''مہیں ابھی جاؤ اورمو ہرسکھ کوساتھ لے

جا کر بیان کی تقیدیق کراؤ'' ۔ چنا نچہ بیرسب حضرت صاحب قبلہ رہیشیہ کے تھم کے بمو جب مو ہر تھے کے مکان پر گئے معلوم ہوا کہ وہ خت بیار ہے۔ قیر

یہ بھٹکل اے اٹھا کر تحصیلدار کے باس لے محکے اور بیان کی تقدیق کرائی۔ ا گلےروزمعلوم ہوا کہ موہر تکی مرکبا ہے۔حضرت صاحب قبلہ رایٹند نے فرمایا

"بيلو! كياتم بر ع كبني رهمل كرنے سے فائدے ميں ندہے؟" لاله وهنامل حضرت صاحب قبله هطفيه كائيك خادم قعاده لتكركيلي

اسیے بیلوں سے آٹا پیپٹا تھا۔ اٹھاق ایہا ہوا کداس کے دونتل اور ایک جینس

چوری ہوگئی۔ا گلےون میج جب حضرت صاحب قبلہ ریشنتیہ نے کہلا کر بھیجا کہ کل نظر کا آٹا پیپنا ہے تو اس نے عرض کیا کہ'' حضرت صاحب میرے دو بیل اور بجينس رات كوچور لے محت بين "حضرت صاحب قبله ملطح نے فرمايا

"ہم نے تو کل ان بیلوں عی ہے آٹا پیٹا ہے"۔اس نے کہا" کسی کے بتل

ليكرآ نا بي لين مي "رهفرت صاحب قبله مطيني عليني ني كما" جاو

بیلوں کا پید کرو''۔گاؤں کے کچھاوگ جو ٹالف خیال کے تصطفوا کہتے گئے ک " ويكسيس ويراب اين مريد كوتل والهل كراتا بيانيس". چنا نچے اپیا ہوا کہ چور لالہ وھنا مل کے بیل لیکر جابی رہے تھے کہ کی آ دی نے شہر کی بنایر ان کو پکڑ لیا اور او چھا کہ بینتل کہاں سے لائے ہو جب ان سے تختی کی گئی تو انہوں نے بتایا کہ ''ہم چار آ دمی ہیں۔ دو بیل اور ایک مجینس کرموں والا سے دھنا مل کے بال سے چوری کرکے لائے ہیں۔ جارے دوسرے دو ساتھی بھینس لے گئے جیں اور ہم بیشل لے جارہ ہیں'۔ چنانچاس آ دی نے اس چوروں کو پکڑ کر تھانہ لکھو میں پولیس کے حوالے كرديا۔ وہال سے يوليس كا أيك سيابى كرمونوال شريف آيا اور دھنا مل ے کیا کہ تہارے جوئیل چوری ہوئے ہیں تھانے جل کرانیس شاخت کراؤ'۔ دهنال نے کہا معزت صاحب قبلہ ما شید جب پڑھ کرفارغ موجا کیں گے توان سے اجازت کی مطیل کے۔ چنانچد هنرت صاحب قبلہ مالٹنے نے فارغ ہوکر فرمایا ''جاد جاکر ویکھو''۔ چنانچہ چوہدری صاحب دھنا مل کے ساتھ گئے اور حنانت دیکر بیل واپس لے آئے اور اس دن لنگر کا آٹا ان بیلوں ے بیرا جس ون کیلے معرت صاحب قبلہ رائٹے نے فرمایا تھا۔ پھر معرت

صاحب قبلد رایشید نے وحنال سے قرمایا کر "جاد چوبدری الله بخش کے باس جا کر جینس کا پد کرو۔ چنا نجدد هنائ چوبدری صاحب کے پاس شام کو کو غذی

پہنچا۔ چوہدری صاحب نے کہااب مج بن پدری صاحب ای رات چور کاباب چوہدری صاحب کے بان آیا اور آوازیں دیے لگا چوہدری صاحب باہر نکلے تو چور کے باپ نے ان سے کہا کہ"ممرا اڑ کا كرمونوا لے سے دھنال كى بھينس چاكے لے آيا ہے ہم نے اس كادودھ يا ہے اور مینے بن تمام گھر والول کے پیٹ میں شدت سے درو ہو رہا ہے۔ چوبدری الله بخش صاحب نے کہا کہ دھٹا ال اعرب آؤاس سے بات کرتے

ہیں۔ چنانچہ چوہوری صاحب اس مخض کولیکر دھنا مل کے باس بینچے اور اسے سارا ماجرات ایا۔وھنال نے کہا" بیس توجوبرری صاحب کے باس آیا ہوں۔

اب جس طرح بركيس مجھ منظور بـ" - چنانچه يو بدرى صاحب فے چور ك باب ہے کہا" جاؤاس بھینس کواپئ بھینس بچھ کرچارہ ڈالواور مع جاکر" پھا تک"

( کائی ہاؤس) میں دے آ ناہم وہاں سے لیس کے۔ چنانچدوہ صح بی سح موضع سلطان خان والابیں جا کر بھینس کو بھا تک میں دے آیا اور اس کے گھر

والول كے پيك كاورودور موكيا۔ چوبدرى صاحب اورد حنامل نے جاكروبال سے بھینس لے لی اور حضرت صاحب قبلہ رطیسی کے عما بق پولیس

یں ربورٹ ندکرائی کونکہ آپ مطالب نے فرمایا تھا کہ چوروں کوقید ندکرانا۔ چنا نچدانبول نے عدالت میں چوروں کی بابت کہا کہ د بمیں معلوم نہیں کہ

مارے بل كى نے چورى كے إين؟" چنانچده چورى يرى مو كئے تب دھنا

ال نے اپنے مخالف خیال کے لوگوں سے کہا" دیکھی میرے میرکی کرامت؟" وه سب بيان كربهت شرمنده بوئ\_ چوبدری صاحب کوموضع دیوسیال متصل وال رادهارام بیل تقریباً بارہ مربعدالات ہوئے وہاں پانی کی بہت قلت ہے۔ایک مرجبہ بید هفرت

صاحب قبله رايشي كى فدمت من بيفي عظ آپ رايشي فرمايا كه چوہدی جی آپ کہتے تھے کردیوسیال میں نہری یانی کم ہے وہاں ہم ٹیوب

ویل کیوں ندلگوالیں انہوں نے عرض کیا کہ حضور وہاں ٹھوب ویل کامیاب

خیس ہوئے۔اس سے ویشتر تین ٹیوب ویل لوگوں نے لگوائے ہیں اور حور شنٹ نے بھی دس پندرہ سوفٹ تک بورنگ کیا ہے مگر میٹھا یانی دستیاب

خیل ہواای وجہ سے کار پوریش نے بیرے ٹیوب ویل کے روپے والی کر ويع بين "- يدين كرحفرت صاحب قبله ما المتا في الماد" جاد اليوب ويل

لگواؤ' کڑوا یانی اللہ کریم نے جمارے لئے ہی رکھا ہے''۔ بموجب علم انہوں

نے جاکر بورنگ شروع کرادی تقریباً بانچ سونٹ کے فاصلے پر حضرت صاحب قبله رطفته كى دعاكى بركت سيدها بانى آكيا ادرابعى تك بالكل تحيك بإنى

1947ء میں تیام یا کتان کے دفت چوہدری صاحب حضرت صاحب قبله ريشيه كي خدمت من تق اور حضرت صاحب قبله

رافتي كساته بى يكى دن كے بعد قسور يہنے ايك دن يقسور بين اين

بال بجول اور تمام خاعدان كي فكريس بي چين حضرت صاحب قبله مطفيه کے یاس بیٹے تھے۔حفرت صاحب قبلہ عظمیہ نے فرمایا کہ چوہدی جی آ ہے آگر نہ کریں۔ ٹیل تو بھا گا ہی چرتا ہوں آ ہے اپنے چھوٹے موٹے آ دی سب کن لینا۔ پھر بدھنرت صاحب قبلہ مالیہ کے ساتھ موضع کو لیکے بہاول ملے گئے۔ایک رات حضرت صاحب قبلہ رایشیں نے فرمایا ''چوہدری بی ایک مرتبدایک سوداگراینا مال جہاز ش کہیں لے جار ہا تھا۔ رائے میں طوفان آیا اور جہاز کو بہت قطرہ ہو گیا۔ جہاز کے کپتان نے خطرے کا اعلان کر دیا۔ چنانچ سوداگرنے ایے پیرکو یاد کیا۔اس کا پیراس وقت بہت دور کئی آ دمیول میں بیٹا ہوا تھا۔ پیرصاحب نے تین مرتبہ دونوں ہاتھوں سے دھکے مارے اور ساتھ بی اپنی آسٹین سے بانی گرایا'

دووں ہوں سے دیے وارے اور ساتھ ہی ہی است کے بہت ٹالاگر لوگ بعندہ وے تو چر پیرصاحب نے فرمایا کدایک بیلی کا جہاز خرج ہونے لگا تھا اس کوطوفان سے باہر نکالا ہے۔ اس واقعہ کے پچھودن بعد حضرت صاحب قبلہ مشتند نے باہدؤور عالم صاحب کو تھم دیا کہ مجھے چو بدری صاحب ساحب قبلہ حداث کہ ان کا ایکوا کہ انگا کی دائو ان وال سے قسم

کے ساتھ جا کران کے بال بچوں کا پید لگا ئیں چنا نچیہ بید دونوں وہاں ہے قسو رآئے تو ان کے خاندان کے تمام آ دی اور بال بیچل گئے۔ جب چو ہدری صاحب نے اپنے لڑکوں ہے یو چھا کہ تیمارے ساتھ کیا گزری تو انہوں 17

نے اس رات کا ہی واقعہ سنایا جس دن حضرت صاحب قبلہ ریٹیئیے نے سوداگر کاواقعہ سنایا تھا۔ انہوں نے کہا کہا کہا اس رات ہماری مثنی بہت خطرے

يس تقى ـ ندلو مهار ب ياس كوئى چيونقانه بالس ندملاح فقط خدا اور بير كاش كا سہارا تھا' دریاطفیانی برتھا۔خداکی قدرت حاری کشتی موضع بری کے پتن بر جہاں ہندوؤں کی ملٹری بیٹھی ہوئی تھی جا بیٹی چونکدرات اند چیری تھی ملٹری والول نے تحقی کی آ وازس کر بیٹری کی روشی کے ساتھ کولی سے فائز شروع كرد يخ روشى سے امارى آئكھيں بند جو كئيں جب ہم نے آئكھيں كھوليں تو ہم لوگ ہری کے پتن سے تقریباً تھ سات میل دور محفوظ مقام پر پہنی کھیے تھے۔ بدھنرت قبلہ طاشحہ کی کرامت تھی جس نے ناامیدی کوامیدیں بدل كردُ وي بيزي كويارلگا ديا\_ايك واقعه جوييزي شي پيش آيايي تفاكه جب بیزی کنارے کے بیاس بی ری تھی تو ایک عورت نے بیزی کے بیجے سے ایک کیڑا دریا میں تیرتا و یکھااوراس کو پکڑلیا کھولاتو اس میں ہے چوہدری صاحب كا بعاني هرالله خان لكا جوتين سال كانفا معلوم بيل بركب كرافها الله كى مهر مانى اور حضرت صاحب قبله رطائتيه كى كرامت تقى كه بيزى ك نے سے بی سلامت نکل آیااور حفرت صاحب قبلد را اللہ فی فی مایا غما كداينا يجه بجي<sup>9</sup>ن ليناوه بهي يورا كردكهايا\_

ایک مرتبہ چوہری اللہ بخش صاحب حضرت صاحب قبلہ ریکٹیسے کے ہمراہ حضرت باداصاحب دیکٹیسے کے حوس مبارک پریاک پتن شریف گئے ۔ حضرت صاحب قبلہ ریکٹند عرب شریف پر حاضری کے بعد کندر فال کے پاس موضع '' ہامو گئے' جایا کرتے تھے اور وہاں ہے موضع ملیکی مش انھی فال کے پاس جایا کرتے تھے۔ چنا نچہ حضرت صاحب قبلہ ریکٹند جب موضع '' ہامول کے'' ہے ملیکی کارپر جارہ ہے تھے تو تھوڑ ہے تی فاصلے پر ایک مورت راستروک کر کھڑی ہوگی ۔ حضرت صاحب قبلہ ریکٹند نے کارروک کرفر مایا'' راست چھوڑ دو''۔ اس نے کہا'' میری شاوی کوگئی سال ہو گئے کیان کوئی اولا دئیس ہوئی اور میرے سرال والے جھ پر طعنہ زنی

ہوسے نے بین بوں اولاد ہیں ہوں اور بیر سے سمران والے بھر پر طعید روی کرتے ہیں میں السی زندگی سے مر جانا بہتر بھتی ہوں'' ۔ حضرت صاحب قبلہ سٹٹنیہ نے قر مایا اس سے کہدو کہ اللہ کریم اسے لڑکا دے دے گا' ہمارا

قبلہ منتیجیں نے فرمایاس سے کہدو کہ اللہ کریم اسے کو کا دے دے گا ہمارا راستہ چھوٹر دے''۔ چنا نچے دوسرے سال جب بیدلوگ وہاں گئے تو اس عورت کی گود ہری ہو چکی تھی اور اللہ کریم نے اسے لڑکا تی ویا تھا۔

مورت کی دو بری بوجی کی اورالقدریم نے اسے کا کان دیا تھا۔ لقر بیا پیندرہ سال پہلے کا واقعہ ہے کہ حضرت صاحب قبلہ مطالتی۔ اپنے رہنے کیلئے زیٹن حماش کررہے تھے۔ ایک ون چوہدری

صاحب آپ مطاق کے جمراہ تھے۔ حضرت صاحب قبلہ مطاق ریاوے اعلین کسان کے باس چک بسر 24/2 کے بانی کے موکد پر پہنچے تو نمازعصر کا وقت تھا۔ حضرت صاحب قبلہ مطاق کے علاق کے مولدی احمد وین سے فرمایا

ر میں ہونے کی جماعت کرادو'' مولوی صاحب نے جماعت کرائی' نماز ہے قارغ جوکر حضرت صاحب قبلہ ریکھیے نے مولوی صاحب سے یو چھا

"مولوی بی میر بع کس کے ہیں؟" مولوی صاحب نے کہا 'حضور می مربع(ن) کے ہیں حفرت صاحب قبلہ رایٹھیے نے فرمایا'' کیار پر بع (م) كِنْبِين بوسكة ؟"بيرب خاموش بوكة \_خدا كي قدرت ديكھنے پکھ عدت کے بعد وہی مربع حضرت صاحب قبلہ رایسی نے خرید لئے اور ومال شوب وطل بحى لكواديا-چومدری صاحب مزید بیان کرتے بیں کرایک روز حفرت صاحب تبلد ملتنك نے ارشاوفر مایا كدو هتم ہاس وات یاك كى جس كے قبھے قدرت میں میری اورآپ کی جان ہے جب میں حضرت سرکارمیال صاحب قبله رطينيه كي خدمت مين جاتا تفاتو دنيا اليےنظر آتی تھي جيسے تنظیلی پرسرسوں کادانہ نظرآ تاہے۔ادریبال تک نظرآ تا نھا کہ دہ آ دمی فلال جكدجار بإب ادراس أوى فالال روزمرنا بيدوزخي باورييفتي ب کل کوکیا ہونا ہے وغیرہ وغیرہ۔ أبك روز حفرت صاحب قبله رايشيه في ارشاد فرمايا كه وجم الكيل رائے ویڈ موہلن وال کے رائے شرقیورشریف جارے تھے۔ رائے میں دریا يرتا تفارساون كامهيد تحااور درياطغياني برتفار جب دريا ياركرني كيليح دريا میں داخل ہوئے تو یانی <u>گلے ت</u>ک آگیا اور ایسے لگا کراب ڈوب جاؤں گا بیچھے ہث آ یا اور دریا کے کنارے پر ہی شام گہری ہو چل تھی اورا عد جرا چھا گیا تھا۔

ایک جانورسرخ آ تھوں والا میرے نزدیک آیا اورسے نیچ کر کے کھڑا ہوگیا یں بھی اس سے بالکل ندؤرااوراس کی طرف دیکھار ہا۔اس نے مجھے کھے ندکھا

بلكه إس اجاز جنگل بيايان ميس ميري حفاظت كرتار بإ\_ جب اندهير انكسب موكيا تو تین آ دی سفید یوش آئے اور چھے سے کہا''میاں صاحب! آپ نے دریایار كرنا بي "من في كيا" إل" انبول في كيا" العارب يتي آو" من ان کے بیچے چیچے ہولیا۔ تحور کی دور جا کروہ دریا ش داخل ہو گئے اور مجھ سے کہا " ہمارے پیچھے مطے آؤ" دریا میں اس جگه سر کنڈوں کے نشان لگے ہوئے تھے۔ جب ہم کنارے پر پہنچاتو وہ آ دمی کہیں غائب ہو گئے اور احتے بیں ہم نے دیکھا کہ سرکارمیاں صاحب شرقیوری بہ نئس تغیس وہاں تشریف فرما ہیں۔ میں نے سلام کیا۔ سرکار ملائلیے نے فرمایا 'شاہ صاحب! آ مجے؟ "میں نے کہا "إلى مركار! آ كيُّ "- كريو تها" كيا آب كويرا خيال آيا تفا؟ " من ني كها " ي بال خيال آيا تفا" ـ سركار را اللهي في فرمايا" محص خيال آيا تفا كرشاه صاحب ر الشُّنيه كرموتوالے تشريف لا رہے جين دريا بر طواس لئے ملتے

أيك مرتنبه مفزت صاحب قبله مطشحه ايخ جمرت بش دات كاكحانا تناول فرمار ہے تھے چو ہدری رحت علی صاحب باس ہی بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک دس باره سال کی عمر کالژ کا جوز کی تو بی او زھے ہوئے تھاو ہاں آیا اور سر پر

واتھ رکھ کر دواڑیں مار مار کر رونے لگا۔ حفرت صاحب قبلہ مالٹنے نے

چ بدری صاحب سے فرمایا " چپ کرواللہ کریم رحم فرمائیں گے"۔ آخری بدی مشكل سےاسے حيكرايا گيا۔ چوہدى صاحب في الركے سے يوچھا كدوه کہاں سے آیا ہے تو اس نے کہا کہ ہم قلعہ فیروز پورسے آئے ہیں۔حضرت صاحب قبله روانشد نے فرمایا "حمہارے ساتھ اور کون آیا ہے؟" الر کے نے كهاميرى والده وحفرت صاحب قبله والتناية في يوجها" كيول آئ مو؟" تو اس نے کیا''میرے والد نے میری بھابھی کو بندوق سے ہلاک کر ویا تھا' اب ان کو بھانسی کی سز اسنادی گئی ہے۔ آپ ریٹٹنیہ دعافر مائیں کہان کومعافی مل جائے اور وہ بری ہو جائیں "رحفرت صاحب قبلہ عظیمیا نے دریافت فرمایا " کرتمبارے والد فے تمہاری بھابھی کو کیوں مادا؟" او کے نے کہا

"مرکار!"وه بدکارنقی" حضرت صاحب قبله طایشیه نے فرمایا" کیاتمہارے والد نے اس کی بدکاری دیکھی تھی؟" اس نے کہا" بھے پدنیس" حضرت صاحب قبلہ رائھے نے یو جھا" تہاری والدہ کہاں ہیں؟ "اڑ کے نے بتایا کہ

"مركار"وه آپ رايشي كر جل كى بين عفرت صاحب قبله رايسي نے چوہدری صاحب سے فرمایا کہ" پیرامام شاہ صاحب کو بلاؤ۔ پیرامام شاہ صاحب معفرت صاحب قبله رايشي كے بيازاد بعائي اورمحتر مدامال جان كے

بھائی ہیں' وہ گھر میں جاتے تھے' چو ہدری صاحب انہیں بلالائے تو حضرت صاحب قبلد ملاثنت نے ان سے فرمایا کہ " محرجاد اوراس او کے کی والدہ سے تمام حالات يو جِهِ كرآؤ''۔ چنانچہ پیرصاحب تمام حال يو چوكرآ گئے اور بتايا كدوه مالى كېتى بي ميراشو برقلعه فيروز يورقاصوبيكوش بيدكلرك تماميرے

الا کے کی بیوی جس کو مارا گیاہے بد کار ہمتی اور روزانہ چوبارے کی کھڑ کی میں بچل کی بن جلا کرایے آشا کے انتظار میں طوائفوں کی طرح بن سنور کر بیٹھتی تھی۔ میں نے اس کو کئی ہار دو کا و وہاز نہ آئی ۔ ایک روز میرے خاو تدنے جب کہ وہ بندوق کے ہمراہ رات کو قلعہ ہے آ رہے تھا اس کودیکھا اور و ہیں ہے بندوق جلا كردُ عير كرديا" رحضرت صاحب قبله رايسي فرمايا" ويرامام شاه! مائی صاحب کے پاس دوبارہ جاؤ اوراس سے بوچھو کہ 'اس نے پااس کے خاد بر نے تمہار سے لڑ کے کی زوجہ کی برائی خودای آ تکھوں سے دیکھی تھی؟" اس عورت نے کیا '' میں نے اور میرے خاوند نے ایک روز ہر دو کو برائی کرتے و یکھا تھااس روز ہی میرا خاوند بندوق سے اس کو مارڈ الٹا کہ جوٹی وہ بندوق لینے اندر گیا ہیں نے باہر ہے کنڈی لگا دی اوران کا درواز ہ کھنکھٹا کران کو باہر تکال دیا 'خودہمی کہیں چلی گئ دو تین سال بعد میر الز کا اپنی ہوی کو لے آیا تو اس کی دہی مہلی جال تھی اس لئے میرے خادیہ نے اسے بندوق سے مارڈ الا ''۔ حضرت قبله طشي نے فرمايا "اجھاالله كريم رحمفرما كي سك" اس ماكي ے جاکر کہو کہ ''یا چ سو و فعہ قل شریف رات کوعشاء کی نماز کے بعد بڑھ کر حضوط الله کی روح یا ک کو پیش کر دینا اور اینے خاوند کو بھی جیل کی کوٹھری میں چاكركيساً ناكده درات كويجي عمل كريد اگرتم اس تك نديخ سكوتو خود تهادهوكر عشاء کی نماز کے بعد یا گئے سو دفعہ قل شریف آ گے چیجیے درود شریف بڑھ کر

حضوما الله کی روح پاک کوچش کر دینا۔ ان کی ہائی کورٹ میں دوسرے دن تاریخ تنی اوہاں سے حضرت صاحب قبلہ ریٹھنے کی دعاسے رہائی ل گئے۔ تیسرے دن بیسب لوگ حضرت صاحب قبلہ ریٹھنے کے پاس میٹھے

تھے کہ کیاد کھتے ہیں کہ وہ بی لڑکا اور اس کی والدہ اور اس کا رہاشدہ والد کھلوں کی ٹوکریاں لئے آ رہے ہیں۔ حضرت صاحب قبلہ مرطقتے نے چوہدری صاحب فریس میں دوروں

ئے رایا کر'' کیا بہتمہاراوئی پرسوں رات والا کیل ٹیل ہے؟ ججھے تو وق معلوم ہوتا ہے۔ اپنے والد کو چھڑائے گئے آرہا ہے''۔ دیکھا تو وہی تھا۔ حضرت سامہ قال مانشہ نافر الا'' کی رہ بیندہ کا محصولا الدیمہ ''ایس ناعظم

صاحب قبلہ رہیں نے قرمایا'' کیوں اپنے دالدکو چٹر الائے ہو' اس نے عرض کیا' حضور کی دعا سے بیرسب کچھ ہوا ہے در نہ بھائی کی مزا تو سنائی جا چک

کیا ''حضور کی دعا سے بیسب پھی ہوا ہے درنہ بھاکی کی سرا او سنانی جا چکی۔'' تقی۔'' عالمیاً سے 1935ء کا ذکر ہے کہ ایک روز حضرت صاحب تبلہ

عام بيد و 1930ء و در بيد روا معرف صاحب بيد رفيشد نے چوبدری صاحب سے فرمایا كد" باہر لي كيك آدى آئ ہوئ بين دودوكر كريم رسام لاو" كرديكموكروب والے صاحب كوم نے

چھتری بی ہوئی ہان کومت لانا' ، چے بدری صاحب دودوآ دمیوں کومر کار کی خدمت میں لاتے رہے۔ اور فین یاب ہونے کے بعد آئیں اجازت ملتی رہی۔ ٹوپ والے صاحب نے آئیس یہت تک کیا۔ حضرت صاحب قبلہ

مالتي خود العظر ماري من كده والين عك كروباب.

فر مایا" وہ کیا کہتا ہے؟" چوہدری صاحب نے کہا"" حضور وہ

کہتاہے کہ جھے بھی لے جاؤ''۔ چنانچہاہے پیش کیا گیا۔ حضرت صاحب قبله رطفته في فرمايا "دولفظى بات كرين تاكه وقت ضائع نه مؤاروه

لدهیاند کے سول سرجن تھے۔ قریباً ایک گھنشہ ادھر ادھر کی سیاس باتوں اخباری خبروں اورا بے تعارف میں لگا دیا۔حضرت صاحب قبلہ رطفتیہ بار بار فرماتے رہے 'ابو تی ایس نے اور آ دی بھی بھگنانے میں اپنا معامیان كرة ' ـ وه الكارى تقاكه ش تين بناؤل كا آب طيفية خود بي بنائي \_ حفرت صاحب قبله رطيني نے فرمايا" ميں خود بناؤل؟"اورا سے ايک تھيٹر رسید کردیا۔ کدمسلمان ہو کرنصاریٰ کی شکل بنائی ہوئی ہے۔اوراسی شکل بیں غریب مسافر کوتبار سے از کے نے گاڑی میں اونا ہے اب سر ایا بی بر میرے یاس آئے ہو ملے جاؤیا ہر' فرض حضرت صاحب قبلہ راہشیہ بہت ناراض ہوئے اور خود بھی اٹھ گئے سول سرجن صاحب نے اپنا ٹوپ اٹھایا اور سرپر

ركه كر چانا بنار تعورى وير بعد حفرت صاحب قبلد طيني تشريف لات چوہدری صاحب ڈرکرایک کونے میں بیٹھ تھے۔ حضرت صاحب قبلہ والشيد فرمات آرب سے كركوئى ندكوئى اليا آدى آجاتا بجوجارے

آ دمیوں کو بھی ہم سے ناراض کر جاتا ہے۔اور فرمارے تھے کدیے فخص سول سر جن تھا۔اس کے بیٹے نے کسی مسافر کا گاڑی بیس سترہ سورو پیدنگال لیا اور

كرا كيا موالان موا ورد حمال مزاياب موايداب ايل كى بي آياتها کہ بری ہوجاد ہےاور کہی میراامتحان لیٹا جا بتا تھا خودیتا تانمیں ہے۔ پھر چوہدری صاحب ہے کہا کہ'' جاؤ وہ گاؤں سے بہت دورانٹیشن کی طرف جار ہا ہوگا''۔ چنانچہ دوفرلانگ کے فاصلے سے اس کو دالیں لائے۔ وہ جب اسیے ٹوکر کے ہمراہ والیس آئے تو حو ملی کے باہر کھڑے ہو گئے اوران سے

كها كد كهين حفرت صاحب قبله وللشيه كالرناراض فه موجا كين يبليا اجازت لے آؤر بدا عدر محے مطرت صاحب قبلد مطفعے سے عرض کیا کہ سول سرجن صاحب باہر کھڑے ہیں کیا تھم ہے۔ فرمایا ''ان سے کہدوہ کہ

تمہارالر کابری ہوجائے گا'جاوی اجازت ہے۔ چنانچدہ بری ہوگیا اوراس كوده سول مرجن چوبدرى صاحب كى موجودگى بيل سلام كيلي لائے تھے۔

بزے صاحبز اوہ صاحب قبار صرت بابامح علی شاہ صاحب کی

رطيني نے بلايا تھا جو كريا بيدره مولدا وي تھے۔ برات نے جانا تھا۔ حضرت صاحب قبله رايشند في وبدرى صاحب كوبلايا اورفر مايا مقام صاحبان كوبهد

ہر دوصا جز دگان و پیرامام شاہ ( ماموں صاحبز ادگان ) میرے یاس لاؤ۔ پی

تمام كوبلالائ رحفرت صاحب قبله والتيء في مايا كربعي آب كواس ليم

شادی تھی۔اپنے پیارے پیارے اور چینے معتقدین کو حفرت صاحب قبلہ

تکلیف دی ہے کہ پیل بیار پڑا ہول میراارادہ میہ ہے کہ ہر دوصا جبز ادگان اور پر امام شاہ ایک کار میں بلے جاویں اور تکاح کے بعد فوراً ای کار میں واپس آ جادين تم ان كآن فتك إلى رسم وليمه كي وهير وهيره جره الواوركها كدكيا یہ ٹھیک ہے میرا تو بھی خیال ہے۔انہوں نے بھی عرض کیا حضور بہت اچھا فیک ہے۔ چنانچہ بداین این جرول میں بطے گئے۔ بوے صاحبزادہ حضرت بابائی نے چوبدری صاحب کو بلایا اور کہا کہ میں سرکار کی خدمت میں

جا كرعرض كرول كه جب تك حفرت صاحب قبله مطشيد ميرى بارات ك ہمراہ نہیں جائیں گے میں اسکیلٹیل جاؤں گا انہوں نے معزت صاحب قبلہ ر الشخص سے عرض کیا مفر مایان محمرتمام کومیرے یاس بلالا کو " ۔ بیہ بلالا کے فرمایا

" ویر تی نے حاتی صاحب سے ریکھا ہے کہ جب تک میں ان کی بارات کے همراه نه جاؤں وہ بین جائیں گے''۔ بابا پیر حمیطی شاہ سے فرمایا'' پیر جی آ پ نے کہاہے؟ آپ نے عرض کیا کہ حضور کہاہے " فرمایا بھلے لوگو! میں یہاں

كرے كے اندر اپني عليحده ثماز ير حتا مول اور آب باہر يم كے شيح

باجماعت يزهة بين اس مين بھي كوئي وجه ب جب كدميں نے جاليس سال بإجماعت نماز بإهى بجاور جإليس سال بين ايك وفعه بمي نماز جماعت نماز

تہجداور درودشریف قضانہیں کیا ہےاوراب میں اکیلا ہی پڑھتا ہوں اورا ندر

باندهاة والريفاءولاس كابحى آخركونى وجهد عدمت صاحب قبله مطاع يه كيت بوئ جلال مين آ كئ اور فرمايا " عجمة آب كيا يحصة بين مين اگر جا ہوں تو خدا کی فتم فرشتوں کی برات لے جاسکتا ہوں''۔ پھر صفرت صاحب قبله رافینے اٹھ کھڑے ہوئے اور فرمایا" چلواگر مجھے ہی لے چلنا ہے تو میں چان مول - بركد كرحفرت صاحب قبله رايشيد كاريس بين مح ك - جب برات ملٹری فارم پیچی وہاں معید میں حضرت صاحب قبلہ عظیمیہ نے قیام فرمایا اور وہاں ہی رہم فکاح ہوئی۔ رہم فکاح کے موقع پرسیٹھ فضح صاحب نے چھو مارے تقتیم کے اور چھو مارول کو ادھر ادھر براتیوں پر پھینکا اور حضرت صاحب قبله طافيد كے جرے يى بھى كى مشت بحر بحركر زور زور

مچینکیں۔حضرت صاحب تبلہ حالتی کے دو تمن چھوبارے زور سے گلے۔ والیی بررات گر ذکر بوا۔ چوہدری صاحب سے او چھا ، چھوہارے س

تقتيم كے تيے" \_انہول نےعرض كيا "حضور سيني شفيع صاحب نے "فرمايا انبیں بلاؤ'' یہ بلالائے فرمایا''چھوہارے ایسے پھینکے تھے کرسب کو تکلیف

ہوئی اس قدر زور سے نہیں <u>بھیک</u>ئے جائیگں <u>ایک</u> ون حضرت صاحب قبلہ

والثنية خوش وخرم تقدي وبدرى صاحب السيلي حفرت صاحب قبله والثني

کی خدمت میں بیٹھے تھے عض کیا" حضورا آب راٹھیے نے برات کے موقعہ پر

فرمایا تھا کداگر میں جاہوں تو فرشتوں کی برات لے جاسکتا ہوں' رحضرت

صاحب قبلہ ریافتیہ نے مسکرا کرفر مایا "اللہ کریم کے نیک بندوں (الا ان اولیاء الله کے تحت تغییر فرمائی ) اللہ کے فرشتے ماتحت ہوتے ہیں جدهروہ تھم کریں

185

وى كرتے ہيں۔

دسوس مجلس

مولوی محمد حنیف صاحب فیروز پوری بیان کرتے ہیں کہش العادفين مراج السالكين فعزت صاحب قبله والثيء محداساعيل شاه صاحب

ملائند ہے وصال کے بعدان کی طبیعت ابھی تک پریشان ہے کیونکہ انہیں

حفرت صاحب قبله رايشنيه كى بايركت مجليين نصيب نبين بوتلن فرماح ہیں۔ حضرت سر کار کر مانوالے علیہ کی زبان مبارک سے لکا ہوا ہر لفظ مردہ

ولول كيلية آب حيات كى تا شرر كلما تفارآب والشيد اينى مبارك مجلسول مين

شریعت وطریقت کے ایسے ایسے رموز و ٹکات بیان فرما دیتے تھے کہ الل

بعيرت جوم جوم المحت تقي-آه حفرت صاحب والثنيد آج اگر جداس عالم

آب وگل میں موجود فیل بیل لیکن آپ رایشند کے اکثر واقعات آج بھی رہ

ره كريادة جاتے إلى-

چشت کے بررگ حضرت مولانا شرف الدین فیروز بوری سے تھی۔میال ر ثنت علی جو کہ ہر دوصا جبز ادگان کے معلم ہیں 'بیان کرتے ہیں کہ وہ اوائل عمر میں فیروز پورشیر میں نماز جدر کی ادا لیگی کیلیے جایا کرتے تھے۔حضرت صاحب والشيء برجعدكواسية وست مبارك سي للركفتيم فرمايا كرتے تقرر حفرت صاحب والتحيد فيروز بورك زندكي بى مين آب والتحليد حصول علم كيل ہندوستان چلے گئے۔ أيك مرتثيه سركاد كرمال والے الشحية فرمانے لگے كه جب يل

سہار پیورٹس پڑھتا تھا تو وہاں ایک سیاہ یوش پزرگ بھی رہا کرتے تھے۔ ہرروز ا کابرین شرصی کے وقت ان کوسلام کیلئے حاضر ہوتے تھے۔اگران کا کوئی مرید

دوسوئيل ير ہوتا اوروہ توجہ فر ماتے تو وہ فوراً حاضر ہوجا تا فرماتے كہ جب ميں ان کے باس جاتا لو تمام حاضرین مجلس سے مخاطب ہوکر کہتے کہ "اب سب

لوگ بطے جائیں کونکہ میرے بھائی آ گئے ہیں'۔آپ نے بتایا کدوہ بزرگ یا

مالك كاوردكش سيرك تقي

فر ماتے ہیں ایک دوز میں ان سیاہ پوش بزرگ کی خدمت میں حاضر

مواتو انبول نے یاؤں کی الکیول سےروئی کو پکڑر کھاتھا اور ہاتھ سے اور اور

كركھارے تھے۔ ميں نے دل ميں خيال كيا كه "بيتو خلاف شريعت بے"۔وہ

برزگ میرے خیال کوفرا سمجھ گے اور فرمانے لگے" بھائی صاحب کیا کروں ' لوگ بہت تھ کرتے ہیں۔اس لئے ایسا کررہا ہوں تا کہ لوگ جھے کو جالل اورقابل ففرت مجھ تکیس''۔ ایک مرتبہ آ یکی اللہ والے کو ملے کیلئے گئے۔ آ پ فرماتے ہیں کدوہ يدرك كرينيس تف خدام سے يد جلا كركين بابرتشريف لے كئے بين اور آج فلاں وفت گاڑی پر آ رہے ہیں۔ ہم سب اشیشن پر جا کیں گے۔ آپ نے فرمایا' بھے بھی خیال آیا کہ آشیشن پر جاؤں۔ چنانچہ میں آشیشن پر پہنچا جہال

ان کے مریدین بہت بوی تعداد میں ایک جگہ کھڑے ہوئے تھے۔ جب

گاڑی آئی قو میں سے ہٹ کرایک طرف کھڑا ہو گیا گاڑی رکی قو جہاں یں کھڑا تھاای جگہ ہا لکل میرے سامنے ولے ڈبے سے وہ ہزرگ اڑے اور

بڑے تیاک سے ملے أيك جمعه كودهوب بدي تيزقمي - آب دلشنيه نے فرمايا كيہ جمد دهوب

میں بی برحیس مے۔ درویش کو حکم دیا کد منبر شریف کطے میدان میں رکھا

جائے۔ چنانچہ آب جلتی دو پہر میں خبر پرتشریف فرما ہوئے اور حسب معمول پورے اطمینان سے وعظ فرماتے رہے جب نماز کیلئے کھڑے ہوئے تو غالبًا میلی تن رکعت میں منیف صاحب کا سر چکرایا اور وہ تجدے کی جگہ پیثانی کے بل كرے محركمي فيمي طاقت نے انہيں ايساسنجالا ديا كرندانبوں نے زين بر ہاتھ لگائے۔ایبامعلوم ہونا تھا چیے کی نے پھول کو اٹھالیا ہے۔ نماز کے بعد جب پر حضرت صاحب قبلہ ریشنے کی خدمت مبارک میں حاضر ہوئے تو آپ دیشنی نے فرمایا ''او محد طیف نماز دے دی قوں ڈگ پیاسیں کوئی سٹینال کئی گائی''

سٹ ٹال گیں گل۔" ایک مرتبہ حنزت صاحب کرماں والے ریشے فرمانے

ایک مرتبر حفرت صاحب کرمان دالے دیائیے فرمانے گے۔ 'نیر مولوی لوگ حاضر و ناظر کے مسلہ کوشناز عدینا پیٹینے ہیں۔ میں تو

ا پندیر کو حاض ناظر مجتنا ہوں چرآپ دیشتیہ نے بیدوا قدسنایا۔ فرمانے گلے۔ ایک مرتبہ ہم حضرت خواجہ فریب فواز دیشتیہ کے عرس مبارک سے واپسی پرامٹیش پر گئے۔ گاڑی میں بہت رش تھا۔ ایک سرے دوسرے

واپس پر احیشن پر گئے۔ گاڑی میں بہت رش تھا۔ ایک سرے سے دوسرے سرے تک کوئی جگر ندلی۔ است میں گارڈ آیا اور اپو چھنے لگا کہ آ ب نے گاڑی پر سوار ہونا ہے؟ ہم نے کہاں ہال مگر جگر ٹیس ہے۔ دہ بولا آ یے میرے

پر سوار ہوتا ہے: ہم سے جہاں ہاں سر جلد ہیں ہے۔ دہ بدوا ایسے بیرے ساتھ۔اوراس نے ساتھ لے جا کر سیکنڈ کلاس کے ڈیے کا دروازہ کھول کر جمیل سوار کرادیا۔ ہم نے کہا ہمارے پاس آواس کلاس کے کلٹ فیس میں۔ دہ میں کا آب مجمد سے تھی دہ سکورس فیس فیسٹ کا اس کے کار میں اس کا اس کے کار میں اس کا اس کے کار میں اس کا کر سے کار

بولاكونى بات مين آپ تشريف، كئے آپ فرمانے لگانهم كيوں ندائے ي

ماسروناسر میں: صوفی محمدعالم چوڑی گرفیروز پوری بیان کرتے ہیں کدوہ پہلی مرتبہ کرمونوا لے جانے کیلے گاڑی پرموار ہوکر فیروزشاہ کے انٹیشن پر پنچنو آئی تھی چلے گلی ادروہ تیز آئی تھی ہی شن کرمونوا لے کی طرف چلنے رہے۔ راستے شن ایک گاؤں آیا تو انہوں نے سمجھا کہ بھی کرمونوالا ہوگا۔ جب وہ گاؤں شن داغل ہوئے تو پند چلا کہ بیانال والی گاؤں ہے اور حضرت شاہ صاحب تبلہ ملتشیہ کا گاؤں کرمونوالا اس ہے آگے ہے آخر وہ کرمونوالا پنتی ود میرکا

وقت تھا آ پ رنگند نے ان کو کھانے کے متعلق دریافت کیا گرانہوں نے بیہ
سوچ کراس وقت صرف انمی کیلئے روٹی کا انظام کرنا پڑے گا کہ دیا کہ بوک
فہیں ہے اور تھوڑی دیرا تظار کے بعد المیشن واپس پنچے دات سر پرآ گئ تھی
آ عملی کے ساتھ بارش بھی شروع ہوگئ تھی برطرف اعمیرا کھیل رہا تھا اور
بوک سے براحال ہورہا تھا کہ فعت ایک سفیدریش پزرگ نے قریب آ کرکھا
''کیا کھانا کھاؤ گے؟'' بھوک سے براحال تو ہودی رہا تھا۔ انہوں نے فورا کھا
باب کھاؤں گا۔ چنا نچاس بزرگ نے کھانا جیش کردیا اور خود چرو دوسری طرف
کے کھڑے دیے ۔کھانے کے بعد وہ برتی لگر آ کھوں سے او تھا ہوگئے۔
کے کھڑے دیے ۔کھانے کے بعد وہ برتی لگر آ کھوں سے او تھا ہوگئے۔
صوفی صاحب تحریر کرتے ہیں کہ اس واقعہ کے بعد وہ بھی دوسری کی مرت

صاحب رولیٹنیہ سے گہری عقیدت ہوگئی۔ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ڈوالحجرکے میپنے ٹیں ٹیں حاضر خدمت ہوا اور دل ٹیں سوچنے لگا کہ کیا بئی اچھا ہو کہ انگلے ماہ ٹیں یاک بٹن شریف جا کر بہٹنی درواز ہے گرزنے کی سعادت نصیب ہو کین حالات اور کام کی نوعیت کچھالی تھی کہ پاک پٹن شریف جانا مشکل نظر

آنا تھا۔ صوفی صاحب معرت صاحب قبلہ ریشنید کی خدمت میں حاضر ہوے اور پاک ٹن شریف کے عرس مبارک ٹیس شرکت کی خواہش کا اظہار کیا اورساتھ ہی ٹاگز برحالات کا بھی ذکر کرویا جن کے باعث عرس میں شرکت غيريقين نظرة في تقى حصرت صاحب قبله عليند في ين كرفر مايا يط جانا-صوفى صاحب كاميان بىكدوه حفرت صاحب قبلد رطفين كارشاد کے مطابق یاک پٹن شریف پہنچے۔اس وقت در بارشریف میں خاصا' جموم تھا اور پولیس جوم برقابو یانے کیلے لوگوں کو دربار شریف سے باہر تکال رہی تھی۔ صوفی صاحب نظامی میر کے قریب کھڑے تھے لیکن ان کی طرف کسی نے بھی آ نکھا ٹھا کرنے دیکھااور نہ ہی کسی نے باہر جانے کیلئے کہا۔وہ پدستورای مقام پر کھڑے رہے اور تمام رسومات انہی کے سامنے ادا ہو کیں صوفی صاحب

کرمانوالے دکھائی دیے جوان کے قریب آ کرفر مانے گئے۔ "آؤ بہٹی وروازے ہے گزریں"۔اس کے بعد حضرت صاحب كرمال والے مطفئي انبيل اسے ساتھ ليكر بېڅني دروازے كى طرف يز ھے۔

فرمات بين كدجس وقت بهتنتي دروازه كللاتو دفعة حضرت صاحب قبله عطيني

ابھی چندقدم بی آ مے ہو ھے تھے کہ حضور مڑے اور پیچھے سے ہو کر انہوں نے

صوفی صاحب کے کندھے پکڑ لئے صوفی صاحب نے دک کرعوض کیا۔

ومحنورا بديادي موكى كميري يشتآب ملافيد كاطرف مويد كهركرصوفي صاحب معزت صاحب قبله والثنيا كي ييجي مو مح اورآب رافيكي ك كندهول يرباته ركوديا-صونی صاحب حضرت صاحب قبلہ رایشی کے مقدس جلو میں بہشی دروازے سے گزرے اور دروازے سے باہرآ کرانہوں نے دیکھا تو حضرت صاحب قبله رويشي انين كهين بهي وكعائي ندوي \_ ابك موقعه يرحفرت صاحب قبله طينيء لمثان مين تشريف فرمايخ صوفی صاحب قرماتے ہیں کہ شخ زیاز احمرصاحب یاک فٹن والے نے اس منلد کے متعلق حضور سے عرض کیا کہ مزارت پر مراد حاصل کرنے کیلے کس

طرح دعا کرنی جاہے۔حضور نے ارشاد فرمایا علماء کے نزدیک توبیطر بھتہ دعا ب كدخدائ برتر كے حضور ميں اس بزرگ كے وسيلہ سے مراد كيلے دعاكى

جائے لیکن فقرا کے نزدیک یہ ہے کہ اس بزرگ سے براہ راست وعا ما تکی

أيك اورواقعه ك متعلق صوفى صاحب تحريركرت بين كرحضور والثنايد كرمونوا في شر الشريف فرما تق مرديول كردن تضاورسركار مالتيك وحوب

يل بيف تحدادادت مندبهي فدمت ين حاضر تحدا بدوينيد زين ير

ليثر ہوئے تھے۔آپ علیشد کی پشت مبارک سلطان خان والے کی جانب

مخى اورحاضرين مجلس كارخ سلطان خال كى طرف تعا- ايك عورت سلطان

خال والے کی سمت سے حضرت صاحب ریافشیہ کی خدمت بی حاضر ہونے کیلئے آ رہی تھی۔حضور نے چیچے مؤکر دیکھے بغیر حاضرین مجلس سے فر مایا۔ "ایک عورت مخالف سمت ہے آ رہی ہے اور اس کا ارادہ اس طرف آنے کا ہے اور ایک آدی اے جاکر کے کہ عور ش بہال نیس آتیں \_لندادہ مارے محریکی جائے۔"۔

كها-"المالآب في كمال جانات؟" عورت نے کہا۔ "میں سرکار رائشید کی خدمت میں جارہی ہوں''۔ تو اس مخف نے عورت سے کہا کہ حفرت صاحب را اللہ ہے

ا بیک جخص فوراً اپنی جگہ ہے اٹھا اور اس عورت کورائے میں ہی روک کر

عورتين نبين السكتين للبذائم صفور كے كھر چلى جاؤ 'اور جو يچھ كہنا ہے كھر ہى میں کہدو۔ چنانچہوہ عورت و ہیں ہےواپس ہوکر کھر کی طرف چلی گئی۔

ت ج اغ دین فیروز پوری تریکرتے ہیں کدوہ فیروز پور میں تھے کہ

انبیں بال جیڑ کی بیاری ہوگئی۔وہ کرمونوالہ حضرت صاحب سرکار رطینیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنی تکلیف کا حال بیان کیا۔حضرت صاحب

رطفتند نے قرمایا "مخربوزے کے اعد کا موداس برملواور قربوزے کو کھالو"۔

ليكن موسم فربوز \_ كانبيل قعا-چنا نچيشخ چراغ دين صاحب نے عرض

" حضور موسم خر بوزے کانہیں ہے اور اس وقت خر بوز ہ کہاں سے مط

حضور نے تبسم فر مایا اور کہا''علاج بھی ہم بتا ئیں اورخر بوزہ بھی دیں۔ یہ کہ کرحضور نے اینے تکیے کے پیچلی طرف سے دست مبارک بڑھایا اورا یک

تاز وخر بوز وعنایت کیا۔ شخ صاحب خر بوز ویا کر بہت خوش ہوئے اور حصرت صاحب طيشي كي خدمت بيس عرض كيا كهيش بيخر بوزه مكر جاكر وكعاؤس كا

کدد بکھواس ہے موسم میں حضور نے خربوز ہ عنایت کیا ہے۔ بیس کر حضرت صاحب كرمال والى روايشى نے فرمايا" رقر بوزه كر نيس جائے گا".

شیخ چراغ دین صاحب فیروز پوری بین کرخاموش ہو گئے اوراجازت

یا کرگھر کی طرف لوٹے تو تمام داستے ہیں چتے رہے کہ بیٹر بوزہ گھر ضرور لے جائیں گے \_\_\_ لیکن فیرزشاہ انٹیشن پر پیٹےتو خربوزے کو کھانے پر مجور

مے ۔اور گوداسر برل لیا۔اس کے بعد بال چنز کی بیاری بھیشہ کیلئے جاتی رہی۔ شخ صاحب کے بیان کے مطابق کر موثو الا ٹیں ایک ارادت مند نے

حضرت صاحب المالية كي خدمت اقدس مين حضور في كريم الله كي شان

مبارک میں وہ مشہور شعر یو ھے جن کے آخر میں بیمصرع ہے۔" بعد ازخدا

يزرگ تونی قصه مخضر"

بیشع من کرحضور نے فر مایا۔ ''میں بُعد اور بُعد کونیس مانیا''۔ ت کے چراغ وین صاحب فیروز پوری لکھتے ہیں کہ ماکان میں اینے قیام کے دوران ایک مرحبه صفرت صاحب کرمال والے عطاقته جدے وقت باغ لا ملك خال مل چل قدى كررب تحد حاجى نظام الدين (سالكوث) بعى جراه تقراحا كك أيك جكه معرت صاحب قبله رطينيد رك

گئے اور فر مایا' جہا گیر کے مقبرے کی عمارت بہت اچھی ہے۔ حضرت صاحب کے اس فقرے سے وہ بہت پر بیٹان ہوئے ۔اور میرے دل کو سوسوں نے گھر

ت صاحب بیان کرتے ہیں کہ جب بھی بھی مصیبت کاوفت آتا تھا

توين سب كام چهوز كركرمول والاين حاضر موجاتا نفااور حضرت صاحب قبله رطاشكي كي دعا مصيبت أل جاتي تحي-

ایک وفعه یس کسی نا گهانی مصیبت کا شکار دو گیا اور سیدها کرمونوالا كانيا-ال وقت معزت صاحب قبله رافقيه محمر من تشريف ركع تق

یں نے محید کارخ کیا جہال دن کو بھی اند جرا ہوتا تھا۔ میں محید میں تنہا تھا اور این بے بی برآ تھوں سے آنو جاری تھے کہ حضرت صاحب را اللہ م

> سے تشریف لائے اور مجد کے اعدد مندکر کے قرمایا۔ \* كوئى بات نيس الله ياك رحم كرد سكا" \_

میں حضرت صاحب والشحید کی آوازین کرچیران رہ گیا کداول تو میں مجد كے الد عير ب بيل تھا ' كھر آ ب رائشيه نے مجھے كيے و كھ ليا ليكن حفرت صاحب قبله حلثتنيه كى شفقت ومحيت كابد فيض قفا كەمىرى مصيبت ان كى دعا سے داحت میں بدل گئے۔ أيك مرتنبه آب ملافقيه كي خدمت اقدس ش مولوي جراغ دين صاحب حاضر موع اورحفرت صاحب قبله مطفنيه في أنيس مخاطب كرتے ہوئے فرمایا۔ لا ہور مثل بورہ کے نز دیک ایک درویش کی میر ہے جوعرصہ درازے غیرآ باد ہے اوراے آباد کرنے کی ہدایت فرمائی ساتھ بی محدے تحل وقوع کی نشانی دہی فر ماتے ہوئے کہا۔ یہ مجد مغل بورہ کے اشیشن سے آ مے ریلوے لائن کے بالکل قریب ہے۔ مولوي چراغ دين صاحب لا مور پيني اورميركي تلاش يش منل يوره مجے ۔ وہاں انہوں نے اس مجدے آ مح کی اور مجد کود مکھااور یقین کرلیا کہ ي وه مجرب جس كے متعلق هغرت صاحب قبلہ رہيشي نے ارشاوفر مايا تھا۔

مولوی چراغ دین صاحب الا مور پنج اور مجد کی حال میں مغلی پوره
گئے۔ دہاں انہوں نے اس مجد ہے آگے کی اور مجد کود کھااور بیٹین کرلیا کہ
بی وہ مجد ہے جس کے متعلق حضر مت صاحب قبلہ ریٹیٹیے نے ارشاوٹر مایا تھا۔
چنا مچرکر مونو الہ واپس آئے اور حضر مت صاحب قبلہ ریٹیٹیے کی خدمت میں
عرض کیا کہ اس مجد کو حال کی کرلیا ہے۔ جس کو آباد کرنے کی ہدا ہے تر مائی ہے۔
حضور نے اس مجد کا گل وقوع کو چینے کے بعد فرمایا کہ بیدوہ مجوثیش
ہے۔ اور جس بزرگ کی مجد آباد کرنا حقود ہے وہ ای مجد کے مغرب میں

واقع بدوباره جاؤ كية ال جائ كى-چنانچیمولوی چراغ وین صاحب دوبار مغل پوره آئے اور وہاں انہیں خود رو جهاژیوں بیں چھپی ہوئی مسجد د کھائی دی۔مولوی چراغ دین صاحب دوبارہ خدمت میں حاضر ہوئے اور حضرت صاحب قبلہ حلیثنیہ نے اس میجہ

کی تصدیق کردی جس سے ملحقہ ایک کوال بھی تھا اور حضرت صاحب قبلہ علفتد كارشاد كمطابق مجدآ بادموكى اوركوال ددباره جارى موكيا-کچھوٹوں کے بعدمولوی صاحب فے حضرت صاحب قبلہ رافتیہ کی

خدمت میں عرض کیا کہ اس مسجد کا نام کیار کھنا جا ہے؟ حضور نے فر مایا''مسجہ

معجدة باد يوكى اور يانجول وقت الله كانام لياجائے لگا۔ أيك روز بزے

زور کی بارش ہوئی اور مجد کے محن کی جارد بواری کے باہر ایک اور کو تیں کے آ ثار نمایاں ہو مجے مولوی چراغ وین صاحب معترت صاحب قبلہ ملطحت

کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور سے کوئیں کی دریافت کے متعلق حضور سعوض كياراس ونت معزت صاحب قبله رطفته ليغ موع تضاور

'' پیکنوال بھی ہمارا ہو گیا' لہذاا سے بھی آ با دکریں اور مجد کی حدود کے

ائدر لے آئیں۔چنانچ حفرت صاحب قبلہ رایشنے کے ارشاد کے مطابق الیا

مولوی صاحب کی بات تن اوراٹھ کر بیٹھ گئے۔ گھر شبسم ہونٹوں سے فر مایا۔

ال كے بعد معزت صاحب قبلہ را اللہ اللہ اللہ وقد مجد أور مين بفس نفیں تشریفے فر مانتھا در موجودہ کئو کیں کے مقام پر جس کواس وقت نام ونشان

تك ندها كمر عهوكرفر مايار "اس مقام برایک بہت بزا کوال ہے اور انیس بزرگ کا لگایا ہوا ہے

جنہوں نے مجدنور کی بنیا در کھی تھی۔ لہذاا سے دوبارہ کھود کر جاری کرنا ضرور ی إدراس كونيس كايانى بريارى كيليدا كسير موكا-"

مولوی چراغ دین صاحب فرماتے ہیں کدایک موقعہ پرحفزت صاحب

قبله رایشی مجدنور بن تشریف رکھے تھے۔ سرکار رایشی نے اس جگد کی بھی

نشان دہی فرمائی جہال مجدنور کی بنیا در کھنے والے بزرگ کامزار تھا اور ساتھ

یں ریجی ارشاد قرمایا۔اللہ اللہ اللہ ۔ اللہ والول کا بھی بڑا حوصلہ ہے۔اویر سے گاڑیاں گزرتی میں۔اور یہ پھی بین کہتے۔

محدا كرم صاحب ولدصوني نورثه كروزيكا لكعة بين كربرر يقياا كثر پادریے تھے۔علاج کراتے کراتے تک آگئے تھے۔ہم نے کی مرتبران

ے کہا کہ آپ کر مانوالے شریف جائیں اور حفرت صاحب قبلہ رایشیہ سے

لیکن وہ میں کیتے کہ برزگول کے باس چھٹیل ہوتا۔ آخرایک دن شل اسينه پيا كوهفرت كرمال والا شريف لے كيا۔ جب جم وہال يہني تو حضرت صاحب تبلہ علیہ المانید نے ہم سے کوئی مختلوند کی اور رات کوہم کرے میں سو گئے۔لیکن میرے یچا کو بخار بہت زیادہ ہو گیا اور بہت بے چینی بڑھ گئی۔ان

کی تکلیف د کچه کرش بهت پریشان بواراورتمام رات جاگ کرگزاری رجب صح نماز کا وقت مواتو ایک مرید نے تمام مسافروں کو جگا کرکھا عماز پر هورتو

میں نے اس سے کہا کہ ان کو بخار ہے طبیعت بہت خراب ہے۔

حفرت شاہ صاحب رافقیہ جب مجد میں تشریف لاے تو

دریافت فرمایا کہ اندر تو کوئی آ دی نہیں۔ تو کسی نے کہا کہ جی کوئی نہیں۔

آب طائع نے فرمایا اعدا دی ہے۔ یہ کہ کرآب طائع کرے میں

تشریف لے گئے اور فرمایا کیمڑا ایں بیلیا۔اور کان سے پکڑ کر کہا۔اٹھ بیلی

نماز پڑھ میرے پچافوراً معے اور مجدیش آکر نماز پڑھنے لگے۔ یس نے نماز کے بعدائے چیاہے تکلیف کے بارے میں یو جھاتو میرے چیابہت

خوش تقے اور کہنے گئے جب حفرت شاہ صاحب رافشتہ نے آ کرمیرا کان

پکڑا تھا تو میری سپ تکلیفیں رفع ہوگئ تھیں۔ محمدا کرم صاحب \_\_\_ کروڑ یکا بخصیل لودهران سے *قور کر*تے

یں کہ 1956ء کاواقدہے کہ برابرا بھائی میری والدوے جھڑ کر کہنے لگا کہ یں ایس جکہ جاؤں گا کتم میری صورت کوتریں جاؤگی۔میری والدہ نے اسے بہت سمجھایا کہ روٹھ کر کہیں نہ جانا لیکن وہ بعند رہا' آخر والدہ نے کہا کہ میں

متہیں حضرت شاہ صاحب رہیشتیہ سے کہدکر بلوالوں گی کیکن میرے بھائی نے اکڑ کر کہا'' وہ کیا ہیں میرے پاس بھی تعویذ ہے میں بھی گھرنہیں آؤں گا''۔ میرا بھائی ناراض ہوکر گھرے چلا گیا اور جمیں معلوم نیس کہاں گیا۔ ہم

حفرت شاهصا حب روافيا كاخدمت من حاضر بون كيليم بي بين تفركه بھائی کا واقعد سنایا جائے لیکن کراہیے نہ ہونے کی وجہ سے پروگرام بنآ اور ختم ہو

جاتا۔ آخرایک ون الله تعالی نے کرایه کا سبب بھی بنادیا۔ بی اور میری والدہ حفرت شاه صاحب رايشي كى خدمت اقدس بين حاضر موت

حضرت شاہ صاحب حلیثیء کی خدمت میں بہت سارے لوگ بیٹھے

تھے بیں بھی پیٹھ گیا۔ چندلموں بعد حفرت صاحب قبلہ رہی نے میری طرف توجه فرمائی اور یو چھا۔ کہ 'بیلیا تیرا کمیمہ ناں اے''۔ میں نے اپنانام بتایا۔ پھر

فرمايا "كهال سن آئے ہو؟" بل في عرض كيا " في كرو فريكا سن" - آپ في

فرمایا دمتم صوفی نور محر كرار كے موج " كركمال شفقت ومحبت سے دريافت كيا ورس کام کیلیے آئے " میں نے عرض کیا " حضور کی زیادت کیلیے آیا ہول "۔

آب ملتھ نے فرمایا کی بتاؤ۔ میں نے پھر یکی دہرایا کرزیارت کیلئے حاضر

ہوا ہوں۔ مرآب علیہ نے تیسری مرتبدفر مایا کہ اوگ آتے ہیں کی کام ساور كمت بن منة عن ال

چنانچے میں نے اینے بھائی کا قصہ عرض کیا کہ میر ابھائی گھرے تاراض ہوکر چلا گیا ہے یا گج ماہ ہو کیے ہیں' کوئی پیٹرٹیس کرکھاں گیا ہے۔دعافر ما تیں

كدوه ككرآ جائے۔آپ ملٹند نے فرمایا كەصونى نور محدنے توجهى ذكرنبين کیا۔ چرمیرے والد کو بلا کر فر مایا متم نے تو مجھی نہیں بتایا۔میرے والد نے

کھا۔''آ پ روائش ہے کون می بات جھیں ہوئی ہے۔ حضرت صاحب قبلہ رهاشی نے فر مایا کہ میلیا دنیاوی یا تیں بھی ہوتی ہیں'۔ (میرے والدصاحب

آب راشي كافدمت شررح تهد) دعا کے بچھدمر بعد جھے سے خاطب ہو کر فرمایا کتم برسوں طے جانا

تیسرے روز دی ہجے قبح میں گھاس کا نئے چلا گیا۔ میرا خیال تھا کہ

صاحب علیشید نے کہا ہے تم ای گاڑی سے گھر ملے جاؤ۔ میں ای وقت والیس

میں گھاس کاف رہا تھا کہ ایک مرید آیا اور اس نے کہا کہ بھئی حضرت شاہ

حضرت شاه صاحب رايشيه كي خدمت ش بين پيمين يوم گزار كرجاؤن گا-

آ یا اور والدہ سے کہا کہ تیار ہوجا کیں گھر چلیں عے۔والدہ نے کہا کہ دس پندرہ

ون کے بعد چاکیں مے۔ پس نے کہا حضرت شاہ صاحب علقتیہ نے ا جازت دے دی ہے اور جانے کیلئے کہ رہے ہیں۔والدہ خاموش ہو کئیں۔

ميں اور ميرى والده الشيشن برآ مئے۔ ہم تكثير ليكر گاڑى ميں سوار ہو گئے۔ گاڑی روانہ ہوئی اور کچھ دور جا کررک گئے۔ میں نے باہر کی طرف دیکھا تو والدصاحب گاڑی کی طرف دوڑے آ رہے ہیں اور گاڑی میں سوار ہو م الله على في والدصاحب سے يو جھا'آ ب كيے آ م كے تو والدصاحب في کھا کرحفرت شاہ صاحب مطافعتیہ کا حکم ہے کہتم بھی چلے جاؤ۔ بیس نے کھا

كركارى تو ملى كنيس،وه چل يرى ب توشاه صاحب عضيه في فرمايا کہ بھا گتے ہوئے جاؤ' گاڑی ٹل جائے گی۔ ٹیں نے حضرت شاہ صاحب

رطائیں کے ارشاد کی تعمیل کی تو گاڑی بھی ل گئے۔ ہم جب لودهرال بیٹیے تو ہمیں لودهرال انٹیشن برایک مختص نے بتایا کہ

تمہارا بھائی کروڑ یکا کائج گیا ہے۔ہم من کرجران رہ گئے۔آخرہم جب گھر ينج تو ميرا بعائي گھر ميں موجود تھا۔ ميں نے مسكراتے ہوئے بعائي سے

وریافت کیا کدائم کیے آ گئے۔اس نے بتایا کدیس برسوں لا ہورتھا۔ میح

کے دی بیج تھے کرز پر دست آ عرصی آئی اور ایک بزرگ سفیدلیاس میں تھے۔ انہوں نے آ کرمیرا کان پکڑااور کہا''بیلیا اپنے گھر چلا جا' ایتھے بالکل ندرہ''۔

اً ندهی رک گئ تو میں نے لوگوں ہے آئدهی کے متعلق ذکر کیا کہ گنی زیر دست

میں نے ان کووقت بتایا تو النا فداق کرنے ملکاور میں نے ول میں سوجا کہ

آ عرض تھی ۔لوگوں نے مجھے یا گل خیال کیااور کہنے گلے کہ کب آ عرص آ کی تھی۔

محر تبیل جاؤل گا۔لیکن دوسرےون فحرای طرح آ عرصی آئی اوروہ بزرگ چر ملے اور ناراض ہوکر فرمانے گئے کہ بیلیا گھر جاؤ۔ جب آ عرصی رک گئی تو میرادل اس بات کیلئے بے چین ہوگیا کہ گھر چلا جاؤں۔ چنا نچے میں گاڑی میں سوارجوااورگھر آ گیا۔ محداكرم صاحب كابيان ب كرميرا بعائي جو بميث كملتے جھے

جدا ہوگیا تھا' حفرت صاحب قبلہ رائسی کی عنایت وکرم سے گھروالی

گور شنٹ کرشل کالج سالکوٹ کے لیکجرارصاحب فحریر کرتے ہیں کران کا ایک بھائی تل کے کیس میں ملوث ہوگیا۔ بے انتہا کوشش کے باوجود کیس بیشن کورٹ تک جا پہنچا اور وہاں سے اسے بھانسی کا تھم ہو گیا۔اب

وستورزمانه کی طرح ایل مائی کورث شی دائر کردی گئی۔ مگر فیصلہ وی رہا۔ م بيثاني انتها كويخي كي اورزندگي موت كاسوال پيدا موگيا\_

پھرائیک خطیر رقم خرچ کر کے ملک کے مشہور ومعروف وکلاء کی اعاثت

سے سیریم کورٹ شرا بیل کردی تی تکر فیصلہ جوتھا وہی رہا۔ امیدوں مجرے ول ہاش باش ہو گئے عزیز وں پر ایک سکوت طاری ہو گیااور ہر کسی کے ذہن میں

ايك بى سوال الجراك ابكيا بوكا؟

دی جائے۔ چنانچے سب کی آ راء کے مطابق رحم کی اقبل کر دی گئی اور قسمت ظر اپنی به کده ه بھی مستر د ہوگئی اور امید کی آخری کرن بھی بحرغم میں ڈوب گئے۔ ہر میج ایک بی اُمیدول میں جنم لیتی اور ہرشام اس اُمیدکوایک دبیز سائے یں سمیٹ لیتی اوراس طرح دن مابوسیوں بیں گزرنے لکے اور بیدخیال آتے

ى دل دېل جا تا كه پيمانى؟

آخر والديزر گوار حفرت صاحب قبله طينتيه کي خدمت بين حاضر ہوئے اور دعا کیلیے درخواست پیش کی۔ واقعات من کر حضرت صاحب قبلہ

رطینید ایک منت خاموش، ہاور چرفر مانے ملے کا مخراللہ بہتر کرے گا"۔ الله كاكرنابيه واكداى سال جشن اثقلاب منانے كااعلان كرديا

گیا۔اس جشن کی خوشی میں صدر مملکت کے احکام کے مطابق بھانسی یانے

والول كى مزائيل عرقيد ميں بدل كئيں اوراس طرح اسے بيانى كى بھيا كك

سزا سے نجات ل محلی اور یقینا بیرحضرت صاحب قبلہ رطفینیہ کی وعا کا اثر

تھا۔ بعد میں وہ لڑکا آ زاد بھی ہو گیا اور اس کی شادی بھی ہو گئ اور اس کی

زندگی ایک خوشگوار دوریس داخل جوگئی۔

## گيار ہوں مجلس

بابوثودعا كم صاحب بوكانى عمصه حعرت صاحب قبله مطنيه كل خدمت میں رہے۔ بیان کرتے ہیں کدایک مرتبہ وہ حضرت صاحب قبلہ

والشيء كم وادم مندشريف حفرت مجد والف فافي والشيد كعوس مبارك

یر گئے۔والی برلدحیاندا ٹیش پرحفرت صاحب قبلہ علیھیے نے ان سے ارشادفر مايا كدوه كرمانواله شريف جاكرصاجزاد كان كوكيكر شرقيورشريف يتخ جائيں۔ سر ہندشریف کے عرس کے فورانی بعدشر قیورشریف میں حضرت میاں

صاحب علیہ کا عرس مبارک شروع ہو جاتا ہے۔ پہھیل ارشاد میں

صاجزادگان کولیکرشر قیورشریف پی محت دهنرت میال صاحب رایشد دربار برحاضری کے بعد حفرت حاقی عبد الرحن صاحب قصوروالے (جومید

میاں صاحب ملٹھیے میں قیام فرماتھے) کے پاس صاحبزادگان کوکیکر حاضر موے ۔ حالی صاحب علقی کوفائح کاعارض تھا۔ وہ ایک چھوٹی می جاریائی

برتشریف فرما تھے۔ بیسب ان کے تجرے میں چٹائی بر بیٹھ گئے۔ حاتی صاحب عليمي نے برى عابرى سے فرمايا۔ " بحتى ا ميرى بادني معاف كرنايل بيارى كےسبب مجور مول اس لئے جاريائى يربيشا مول جبك صاجزادے نیچ چٹائی پرتشریف رکھے ہیں اور ساتھ بی چھوٹے صاجزادہ صاحب سیدعثان علی شاہ بخاری کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ" بیبردا

بابا ب بهت بوابابا ب به بهت بى بوابابا ب " ـ بهنا چيز راقم الحروف عرض كرتا ہے کہ چھوٹے صاحبز اوہ صاحب سیدعثان علی شاہ بخاری جو کہ اسے حلم تدبر اوررحم وكرم كيسب حفرت صاحب قبله رايشنيه كي موبهوتصوير تقديناني

يمى وجهب كرزميندارى كابهت بزاكام يرجها سنجالي موع تضاورلوك بحى ان برجان چیز کتے تھے۔حضرت صاحب قبلہ ﷺ کو ملتے والے اکثر و پیشتر حصرات بھی صاحبزادہ موصوف کا بہت ہی احترام کرتے تھے حصرت

صاحب قبلہ علیہ یے اپنی حیات مبارکہ ہی میں انہیں بیت کی اجازت

مرحمت فرما دی تھی۔لیکن میری سرکار حضرت صاحب قبلہ رایشیہ کی حیات مبارك ين انبول في احر الأبهي كمي كوبيت نبيس كيا-

يبى بايونور عالم صاحب مزيد بيان كرت بيل كدايك مرتدوه حضرت خواجدا بوشكور رالشنيه عي عرس ميارك برسر سرتشريف لي محت وبال

ایک تحصیلدار جو بڑے ملنسار اور بزرگوں کے ماننے والے تھے حطرت

صاحب قبله رطفتي كي خدمت عن حاضر ہوئے اور حضرت صاحب قبلہ

والثني سے كھانے كے لئے عرض كيار معزت صاحب قبلہ والثني عي تك

مجدين تشريف فرما تحاس لئے بابوصاحب نے تحصیلدارصاحب سے کہا كدحفرت صاحب قبله مطفني كاكهانام عدين بي مجواد يحف يحصيلدار صاحب نے بہت عاجزی ہے حضرت قبلہ کی خدمت میں دست بسة عرض کیا که "میری بزی خوش قتمتی هوگی اگر هضور میرے غریب خانے برقدم دنجے فرمائي عي المعرت صاحب قبله والشيه في منظور فرماليا- جناني دومرے دن جب حضرت صاحب قبلہ مطاقعیہ سخصیلدار صاحب کے مكان يرتشريف لے جانے لكتو دائے ميں ان سے فرمايا كد" بايو جى! آپ کو بایا باگزشاه کی زیارت کرائیں' ۔ باگز شاه کا خادم عموماً حضرت

حفرت صاحب قبله والشيء وبال تشريف لے محص تو بابا كے خدام نے حطرت صاحب قبله ملطح كيلة كرى لاكر كادى اورحفرت صاحب قبله رط<sup>ی</sup>نیه کری پر میشه گئے ۔ بابا ایک دکان برجار یائی پر لیٹا ہوا تھا'مجذ و بی کی

صاحب قبله ويشتيه كى خدمت من حاضر مواكرتا تقااور حصرت قبله بإيايا كر شاہ کے واسطے بھی سکیے مجھی علوہ اور دودھ دغیرہ مجھوایا کرتے تھے جب

حالت بھی وہ بابا ہر وفت حقہ پیتا رہتا تھا۔ چنا نچہ اس وفت بھی اَیک آ دی ے بایانے کیا۔"حقد لاؤ" وہ آ دی اٹھا اور حقد تیار کرنے لگا تو حضرت

صاحب قبله رطفية نے اس آ دی ہے فرمایاد دتم چھوڑ دؤیہ بایو آب ہی حقد

تیار کردےگا''۔ چنانچہ بابولور عالم صاحب نے حقد تازہ کرکے بابا کے سائے رکھا۔ بابائے حقد کی نے کو پکڑا اور مند کے باس لے جا کر بغیرکش لگائے ان سے کہا کہ"اٹھاؤاسے بہاں سے دور کردو"۔ انہوں نے حقہ اٹھا کردورر کھ دیا، مگر پھر پایا نے فر مایا ''اس کومیری آ تھول سے دور کردو''۔

چنانچیانہوں نے حقدا ٹھا کر بابا کی نظروں سے دور رکھ دیا۔ حضرت صاحب قبله وليسيء وبال تقريبا آ ده كلف تشريف فرمار ب\_لوك جيران تق كدبابا

نے ان سے کہا کہ جب تک حفرت صاحب قبلہ ریٹھیں۔ یہال آکر ہف فرما ہیں ۔ حضور کے ادب کے سبب بابا حقانیں ہے گا۔ چنا نچربیآ دھ گھنٹہ بیٹھ کر عِلے آئے۔ تھوڑی دور جا کر حضرت صاحب قبلہ رہائیں۔ نے فر مایا کہ 'نی

جو ہرونت حقہ پتیار ہتا تھا اُ آج اے حقہ کا خیال تک نہیں ہے۔ با بوصاحب

باباوقت كااولس رايشته ب"-بالوثورعالم صاحب مزيديان كرتي بين كدايك مرحبان كابزالز كا

مظهر قيوم يار موكيا انهول في حفرت صاحب قبله عليها كالماء شفا کے واسطے عرض بھجوائی' خیر پور چھاؤٹی میں ڈاکٹر برج نرائن اسشنٹ

مرجن كاعلاج تفاراس نے كها كرائ كو ذيل شونيه وكيا باس كى احتياط

ر کھو۔ با یوصاحب کے بال معزت صاحب قبلہ رایشتی کی دعاو برکت سے

چارائر کیوں کے بعد بیالا کا ہوا تھا۔ بیان کرخت پر بیٹان ہوئے اور فورا گاڑی پر
سوار ہوکر حضرت صاحب قبلہ ریشند کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت
صاحب قبلہ ریشند اپنے جمرة مبارک کے سامنے کھڑے تھے۔ آئیل دیکھ کر
فرمایا '' فیرے'' ۔ عرض کیا کر صفور کی دعاویر کمت سے فیر ہے'' ۔ پھر حضرت
صاحب قبلہ ریشند نے فرمایا '' والا کے کا کیا حال ہے؟'' انہوں نے عرض کیا
کراس کوڈ ال نموز ہوگیا ہے'' ۔ بعداز اس آپ آئیل اپنے ہمراہ اندر لے گئے
اور ایک چیز رے پہنچادیا۔ اور کہا کرد ٹی کھاؤ' چنا ٹیجا تہوں نے صفور کے تھم
کرطا بی روڈ کی کھاؤ ۔ بیٹ میں میروشان کی شاہ صاحب بھی کھیلتے کھیلتے اور

کے مطابق روٹی کھائی۔اتنے میں سیر حتان علی شاہ صاحب بھی کھیلتے کھیلتے اوھر تشریف کے آئے۔ معترت صاحب قبلہ رائٹٹنے نے ان سے فرمایا 'ویور کی! تر ان 'دیما'' میں میں کا مصاب کیا سے انجام میں کے '' رائیس دیو'

سر میں ہے اسے و سر میں ما حب بد اردید سے ان سے رہای پر دھنرت تہارا '' کیلی' بیار ہو گیا ہے دھا کرد وہ اچھا ہو جائے۔'' واپسی پر حضرت صاحب قبلہ دیشن نے بالاصاحب نے فرمایا کہ معظوی بریاں کرکے دن میں دو تین بارچنگی مجردے دیا کرد۔ چنا نچھانموں نے ڈاکٹر کا علاج مجھوڑ دیا

یں دونین بارسی جردے دیا رہے۔ چنا کچہالہوں نے ڈائٹر کا طائع مجبور دیا اور پھنکلوی دیٹی شروع کردی۔ان کے دفتر کے ایک بالوجوان کے ساتھا ایک عن اصافے میں رہنے تھئے کہنے گئے کہ پھنکلوی کیا اثر کرے گی ڈاکٹری علاج میں جھیونی انسان نے عض کا کہ دفیعی میں جہ نے پچنکلوی میں کیائی ہے''

مت چھوڑو۔ انہوں نے عرض کیا کہ ''نہیں صرف پھٹلوی ہی کانی ہے''۔ چنانچہ دوسرے دن لڑ کے کوافاقہ ہو گیا اور چندون میں لڑکا بالکل تندرست ہو

"كما

أيك مرتنيه كاذكر ب كفيرواد مكنيم وضع كاوابورا في صفرت قبله عرض کیا کہا کیا نیے غیرمسلم زبین بیتا ہے آگر حضور کا خیال ہوتو آ ب وہ زبین خرید لیں۔ چنانچے صنرت صاحب قبلہ حلیہ سے دوز ٹین خرید لی۔اس کا خیال تھا كه حفرت صاحب قبله مطالعية زين خريد كراس نمبردار كي يردكردي عي مرحصرت صاحب قبلہ رایشنیہ نے اسے درویشوں کے ذریعے بھیتی باڑی کا

كام شروع كرا دياراس كونا كواركز رااور حفرت صاحب قبله والتنسه برحق شفع کا دعویٰ کر دیا۔مقدمہ چانا رہا۔ایک دن کی سے اس نے طنوا کہا کہ اگر حضرت صاحب تبله رهایشی اولیاء الله بین تو میرے لئے بددعانہیں کریں

م حصرت صاحب قبله دانشيه مجدين تشريف فرما تقرآب نه يهن كر فرمايا " بين تو اولياء تين مول - شايد مرى لاى بين آ م يجي كو كى اولياء ہو'۔اشے میں صاحبزادہ سیدعثان علی شاہ صاحب <u>کھیلتے کھیلتے</u> تشریف لے

آئے۔هنرت صاحب قبلہ رایستے نے و کھ کرفر مایا کد" اگر ش عثان علی شاہ

كوكبول كه ما تھا ٹھائے تو زمين وآسان ڈولنے گليس'۔

بالونورعالم صاحب بى بيان كرتے بيں كەقيام ياكستان كے ورابعد گورنمنٹ نے تھم دیا کہ اینے اپنے تمام نقصان کی فہرست بنا کر دو۔ بابونور

عالم صاحب بھی صاحبزادہ صاحب کے تکم کے بھوجب چکٹ 151ی بی نزو عارف والا فہرست کی تیاری کیلئے محتے اسی اٹنا میں یاک پتن سے ایک ڈرائیور

گاڑی کیکر ملمان گیا۔وہ ریلوے دفتر کے بابوصاحبان سے ملاتو انہوں نے دریافت کیا کہ صوفی کا کیا حال ہے؟ (بابوصا حب کور بلوے دفتر فیروز پور ش لوگ عموماً صوفی کیا کرتے تھے )اس نے کیا کہ بیں نے کئی دن سےان کوٹیس و یکھا۔انہوں نے یو چھا کہ اس کی بابت کچھسنا' اس نے کہا کہنیں۔انہوں نے کہا کہ ہم نے تو سنا ہے کہ وہر گیا ہے۔ اس نے جواب ویا کہ پس نے بیاتو

خیل سنا۔ البتہ میں نے انہیں کئی ون سے نیس و یکھا۔ انہوں نے اس سے ٹاکیدکی کہ یاک پٹن شریف جاکراس کے گھرے دریافت کرے وہ اطلاع دے کہ بیٹھیک ہے یا غلط؟ دوسرے دن صح وہ ان کے لڑے کی دکان برآیا اور

يوجها د حمهارا باب كهال بي "اس في جواب ديا كرجب وه جاتے بي تو

جمیں کوئی اطلاع خبیں دیتے"۔اس نے لڑے سے کہا کہ میں نے ملتان میں سنا ہے کدوہ مر گئے ہیں' کیا تھہیں اس کا کوئی علم نیس؟ لڑ کا گھر پر آیا' اور اس

نے اپنی والدہ سے ذکر کیا اس کی والدہ نے اس سے کہا کہ جا کر حضرت صاحب قبلد مطينتيه سے عرض كرو - حفرت صاحب قبله عطينتي اس وقت ياك بتن شريف عيد كاه ين تشريف فرما تقيرة ب رايست فرماياك " جاوً

وه كيل كيا جوكام جائے كا" دوسرےون حضرت صاحب قبله ريافيد چوبدرى

الله بخش سفید پوش کوسا تھ لیکر با بونور عالم صاحب کے مکان پرتشریف لائے

رائے میں آپ علیہ نے اللہ بخش سے فر مایا" چوہدری بابو بغیر میری اطلاع

ے مرگیا۔" چرحفرت صاحب قبلہ منتھیہ نے ان کے گھر پھنی کران کے لڑ کے سے فرمایا "مقم فکرنہ کرو بابوآ جائے گا"۔ چنانچہ چند یوم کے بعد بابو

أبيك مرتبه كاذكر بي كه ياك بأن نثريف مين ايك سنار مح بخش رمتا

می تواس نے آ کر حفزت صاحب قبلہ م<sup>یلیٹ</sup>نیہ کی خدمت میں عرض کیا۔ آپ رطينتيه نے فرمایا'' آپ ہی آ جائے گئے۔ چنا نچ تقریباً عرصہ ڈیڑھ دوسال بعد

ایک آ دی بهاولیورد یاست سے اڑی کولا کرچھوڑ گیا۔

بالونور عالم صاحب بيان كرت بين كدابك مرجد حزت

كرمال والاشريف بيس وه مولوي خليل اختر صاحب سيكرثري ماركيث تميثي

اد کاڑہ اور دیگراشخاص کے ساتھ بیٹھے ہوئے افسر مال کا انتظار کر دہے تھے

کہ باتوں باتوں میں بابوصاحب نے کہا" حضرت صاحب قبلہ رافتیہ

مرکسی پر ظاہر نییں ہونے دیتے''۔اس پر مولوی ظیل اختر صاحب نے کہا " چندون بيلي مين حفرت صاحب قبله هاشيه كي خدمت مين حاضر موار

یماں ایک اور آ دمی بھی اپنے لڑ کے کے ساتھ بیٹیا ہوا تھا۔ حضرت صاحب

ک شان کتنی بلند ہے کہ ہزاروں میلوں برایے خادموں کی انداد کرتے ہیں

تفا۔اس کی ایک بالکل کم س اڑکی سڑک پر کھیلتی کھیلتی کم ہوگئی۔ بہت تلاش کی نہ

صاحب يخريت تمام كمروالي آ محة-

قبلہ دیشتہ محسل خانے میں گے ہوئے تھے۔ جب آپ دیشتہ واپی تحریف لاے تو اس اور کے نے آپ دیشتہ کو دیکو کر کہا ''بایا آپ دیشتہ یہاں رہتے ہیں؟''آپ نے اس اور کے کسر پر ہاتھ رکھ کرفر مایا۔ ''چپ کرچپ کر'۔ دواؤ کا خاموش ہوگیا۔ ہم کچھ در پیٹھ کر اہم آس تے تو میں نے اس آ دی سے دریافت کیا کہ''لؤ کے کا کیا معاملہ ہے؟''اس نے کہا کہ بداؤ کا کمیں چلا گیا تھا۔ میں نے آ کر حضرت صاحب قبلہ دیشتہ کی خدمت میں عوض کیا تو آپ دیشتہ نے فر مایا۔''الشدہ محم کرےگا' آ جائے

گا''۔ چنا نچربیآ گیا ہے۔ ٹیس نے اس الڑکے سے دریافت کیا کہ'' تو کہاں گیا تھا''۔ اس نے کہا'' ٹیس کرا پی گیا تھا' دہاں ایک بابا طا' جس نے جھ سے کہا کہ'' تیراباپ تھے تااش کرتا ہے ادر تو یماں پھر دہاہے چل میرے ساتھ''۔ ٹیس بابا کے ساتھ چل پڑاادرگاڑی ٹیس موار ہوگیا۔ بابا نے جھے

یمان اتاردیا کہ جاؤ۔ چروہ اڑکا لاکر بھی دوبایا ہے جو چھے لایا ہے۔ میں اس وقت حضرت صاحب قبلہ علقت سے بھی پوچید ہاتھا کہ آپ علقت ممان رہنے میں محرصفور علقت نے بھے جب کرادیا''۔

یہ و رسم میں اس سے بہلے کا ذکر ہے کہ پاک بین میں عفرت بیا کا ذکر ہے کہ پاک بین میں عفرت بیا صاحب میں معشرت کی ا بایا صاحب مطالبت کے عرس کے موقع پر حضرت صاحب قبلہ مطالبت کی طبیعت علیل ہوگئ اور آب طافتیہ نے عرس برحاضری کا ارادہ ملتو ی کرویا۔ حضرت صاحب قبله رايشي نے بايونور عالم صاحب سے فرمايا كه وه صاجزادگان سے کہیں کہم برسب بیاری اس مرتبوس شریف میں حاضر نہیں ہو کتے اس لئے وہ بھی عرس پر جانے کا ارادہ ملتوی کردیں۔ چنانچہ بابو

نورعالم صاحب نے بوے صاحبزادہ صاحب کوحفرت صاحب قبلہ رایشند کے اس ارشاد سے مطلع کیا الیکن انہوں نے کہا کہ "میں اس عرس کے موقع بر ضرور جاؤں گامین فیس رک سکتار "حضرت صاحب قبلہ رایشت نے فرمایا کہ

یں بیار اور بوڑھا ہول میرے یاس کی کورہنا جاہے۔ چنا ٹیے چھوٹے صاحبزادہ صاحب (سیدعثان علی شاہ صاحب) نے عرض کیا کہ میں بہیں

ر مول گا اور عرس برنیس جاؤل گا۔ حضرت صاحب قبلہ مطاقعہ ان کے جواب ہے بہت خوش ہوئے اور بابونور عالم صاحب سے فرمایا کداچھاتم بوے

صاجزادہ صاحب کے ساتھ عرس ر بطے جاؤ۔ ناچزعرض کرتا ہے کہ چھوٹے

صاجزاده صاحب كى يفرمال بردارى حفرت صاحب قبلد مطفيليه كويهت بی پیند تھی اور اس کے باوجود کہ وہ چھوٹے تھے۔حضرت صاحب قبلہ ملاشیہ انبیں بوے بی خیال فرماتے تھاوران پر بوی بوی میر بانیال فرماتے اوران

کی اس فرمانیرداری کے طفیل چھوٹے صاجزادہ صاحب روحانی فیوش و بركات سے مالا مال ہوئے۔سلسلة عاليہ نقشبنديد بو يا تصوف كاكوئي اور بلند

سلسله فيضان بميشه بزرگول على سے حاصل موتا ہے۔ چنانچدا كثر و يكھنے اور سننے میں آیا ہے کہ اس راہ میں عمادت ومحاہدے نا کام ہو جاتے ہیں لیکن تابعداری اور فرمانبرداری را پیگان نہیں جاتی۔چھوٹے صاحبزادہ صاحب جو بظاہر ایک زمیندار ہی معلوم ہوتے۔ در حقیقت بلند روحانی برکات کے حال تقے۔ چرحفرت صاحب قبلہ رفضیہ جیے بلدم تبت بزرگ آئیں ہمشہ خاص توج ساؤاز تے تھے۔ ملک محمد شریف صاحب (انشورس مینی والے) کے بھائی برقل کا

مقدمه قارانبول في حفرت صاحب قبله عليني سعوض كيا- آب عليني

نے فرمایا ''اللہ کریم رحم کروے گا'وہ یری ہوجائے گا''۔ اس مقدمے پی سیشن

نے اسے میمانسی کی سزا سنا دی۔ ہائیگورٹ سے اپیل بھی نامنظور ہوگئی۔ مہ حفرت صاحب قبله رايشي كي خدمت من حاضر موعرة ب رايسي في

ارشادفر مايا''وه بري موجائے گا'' عرض كيا" يهال تو تمام البليس خارج موگن مِين "فرمايا" الله تعالى كادر بارتو كلا بوبال سيقو اييل خارج نبيس مولى -"

چنانچه ملک بیں انقلاب رونما ہوا اور راتوں رات ہی کو حکومت بدل گئے۔ ٹئ

حکومت نے بیانسی کے ملزموں کی سزامعاف کر دی اوروہ کیج کمج بری ہو گئے شریف صاحب نے حاضر ہوکر پیخ شخری معترت صاحب قبلہ میکٹنیہ کوشائی فرمایا و یکھا نا یاؤ بی وہ میں مہیں کوئی اور کہتا تھا۔اللہ تعالیٰ کوففل کرتے در نہیں

حاجی خورشید احمد یاک بنن شریف بیان کرتے میں کدایک مرجہ حضرت صاحب قبله رطينتيه ان كروئي ككارخاني واقع ياك فأن شريف میں تشریف لے ملے کا کی مخص جس کو گشیا کا عارضہ تقااور جونہ بیٹی سکتا تھا نه چل سكتا تفار حضرت صاحب قبله طائشيه كي خدمت بين حاضر بهوا اور شفا

ياني كيلي عرض كيار حفرت صاحب قبله رطينية في فرمايا" تم في كوفي كناه كيا ہے؟"اس نے عرض کیا کہ" میں نے ایما کوئی کام ٹیس کیا"۔ چنا نجرآب

ر اللهي نے جرفر مايان سوچ لو اس نے عض كيا كدا يك زميندار نے كاتے دى تھی میں چوری چوری اس زمیندار کے تھینوں سے جارہ لا کراس گائے کوڈ الٹا

ربااوراس كادوده يتاربا"-اس كاس اقبال كناهيرآب رايشي في فرمايا

"الفو" دوزانو بينه جاؤ" وه جوهل چربھی تبین سکتا تھا" آسانی سے دوزانو بینے گیا اورای وقت تقدرست جوکرچلا گیا۔

با بونورعا كم صاحب بيان كرتے بين كرقيام باكستان سے يہلے ملك شیر بازخاں مرعوم یاک پتن شریف میں کی سال سے انسپکٹر یولیس <u>گلے ہوئے</u>

تھے کہ ان کا وہاں سے تباولہ ہو گیا۔ حضرت صاحب قبلہ مطالعی نے از راہ کرم

نوازی فرمایا کد ملک صاحب آپ عرس مبارک کے موقع پر بہتی دروازہ سے گزرنے میں ہماری مدوفر مایا کرتے تھے۔اب بیکام کون کرے گا؟"مولوی

عبدالحق صاحب خطيب مجد هزت بإباصاحب رايشيه فيعرض كياكن مك

صاحب يهال بي ره جائي تواجها بي وحفرت صاحب قبله ريضيه في ارشاد قرمایا ''کوئی بات تبین اللہ نے جا ہاتو یہ بڑے افسر جوکر یہاں آ جا کیں گے۔'' چنانچہ ملک صاحب کچھ ہی دنوں کے بعد ڈی الیس ٹی ہوکریا ک پتن شریف آ گئے ۔اور بہیں سے دیٹائر ہوئے۔جب ملک صاحب کی ریٹائر مث كالحكم أيا تواس وفت آب رئيلتيه في فرمايا "ابهى تويا في سال ملك صاحب

نے اور کیتانی کرنی ہے" چنا ٹی ملک صاحب دیثائر موکر گھر چلے محتے اور قیام

یا کتان کے بعد انہیں چروا پس بلالیا گیا اوروہ یا کچ سال کپتان رہے۔ قیام یا کتان کے بعد حفرت حفرت صاحب قبلہ ملاتب

یاک پتن شریف میں تشریف فرما تھاس وقت ملک محد نواز خال صاحب

اسشنت انسكثر يوليس لك بوئ تھے۔ وہ عموماً حضرت صاحب قبلہ طاشیه کی خدمت میں حاضر ہوا کرتے' ایک روز وہ مولوی عبدالحق

صاحب سابق خطیب مجد حفرت بایا صاحب رطینی کے بمراہ حفرت صاحب قبلد رایشنید کی خدمت میں حاضر ہوئے مولوی صاحب نے ملک

نے قرمایا "نیہ بوا افسر ہو جائے گا"۔ مولوی صاحب نے عرض کیا

محرنواز خال صاحب كيلئے دعا كيلے عرض كيار حضرت صاحب قبلہ ملاثقي

" تقانيدار؟" آب داللت فرمايا" جواس سے يوا موتا ب" مولوى صاحب نے عرض کیا کہ"انسکڑ"آپ راٹشیہ نے چرفر مایا کہ"جواس سے يرا ہوتا ہے"۔ مولوي صاحب نے عرض كيا كر" وُ يْنَ" غالبًا آب نے پولیس کپتان تک فرمایا تھا۔ چنانچیا بیاہی ہوا۔

قیام ما کستان ہے کی سال پہلے کا واقعہ ہے کہ موضع کر مونوالہ کے چند زمینداروں برایک ساہوکار ماتھی رام نے قرضہ کامقدمہ چلا کرانہیں

حالات میں بند کرادیا۔ان سے سیابیوں نے بوچھا کہ " تم کہاں کے دہے والے ہو؟" انہوں نے بتایا کہ "ہم موضع کر مونوالہ کے رہے والے ہیں"۔

ساميوں نے كها " تم جھوٹ يولتے مؤخفرت صاحب قبلد طالعية كى دعا

ہے و قاتل بھی بری ہوجاتے ہیں مرتم تو حوالات میں دھے کھارہے ہو"۔ چنانچہ جب وہ طانت ير ربا موكراً ئے تو انہوں نے بيرتمام والعد عظرت

صاحب قبلہ طیشے کوسٹایا کہ بولیس والوں نے یہ بوچھا اور انہوں نے یہ جواب دیا۔ حضرت صاحب قبلد مطفقد نے قرمایا" جاؤتم سب بری موجاؤ

عے"۔ چنانچدہ مب بری ہو گئے۔

حضرت صاحب قبله رافيد نے اپنے گاؤں میں خاص خاص آدمیوں سے بد کہدرکھا تھا کدشادی بیاہ کے موقعوں برمستورات کو گائے بجائے سے احتر از کرنا جا ہے۔ ایک مرتبدایک زمیندار لشکرولد جلا کے ہاں بیاہ تھا۔اس کے گھر میں اس کی ٹوائ نے گانا بجانا شروع کردیا اور بہت زورشور ے برسلسلہ جاری رہا۔ ادھر جب اس نے بہت اودھم مچایا تو اس کے پیٹ میں ابیادردافھا کہ ' توبہ توبہ ' کرنے لگی۔ چنانچ انہوں نے چوہدری فتح وین کی معرفت حفزت صاحب قبله رطيني كي خدمت مين عرض كيار چوبدري فتح

وین کے مفرت صاحب قبلہ ملائتیہ کے ساتھ بہت اچھے مراسم تھے۔مفرت صاحب قبلہ رائٹنے نے چوہدری فتح دین سے فر مایا'' وہاڑکی گانے بجانے سے

توبركرك الله رحم كردے كا"\_چنامچاس نے توبدكي اوراس كي تكليف رفع ہو

على محمد نمبر دار" امول كا" ياكيتن شريف بيان كرتے بيں كدان كى چچى كسى مبلك يماري بين مبتلاقتيس \_أنبيل ميوسيتال بين واظل كرايا \_محرو مان بحي ڈ اکٹروں نے ان کے مرض کولاعلاج کہہ کر جواب دے دیا۔ آخر نمبر دارعلی محمہ

کے چانے حضرت صاحب قبلہ مطافتہ کے باس جا کرعرض کیا کہ "وعا فرما کیں کہ یا تو وہ مرجائے یا اچھی ہو جائے۔'' حضرت صاحب قبلہ ط<sup>یف</sup>تایہ

نے فرمایا "الله رحم كردے كا اور وہ اچھى ہو جائے گئ" \_ چنا نچرالله كريم كى مهرياني اورحضرت صاحب قبله ملشيه كي دعاو بركت سيره بالكل تقدرست

ایک مرتبکی نے معزت صاحب قبلہ راہی کی کیر شریف عرس ہر آنے کی دعوت دی اور آنے جانے کا کرایہ بذریعہ منی آ رڈ رارسال کیا۔ حفرت صاحب قبله مصفيه وبال تشريف لي مح بابونور عالم صاحب بعي ہمراہ تھے۔ مزار مبارک کے اردگر دہنی جنگلا لگا ہوا تھا پہلوگ وہاں کھڑے ہو مكي تحورى وير بعد ايك يزرك آئ اور حفرت صاحب قبله والتني س عرض کیا کہ "آپ مزار مبارک کے اندر جانا جا بچے جی تو چلنے"۔ اس وقت تك كوفى محضى بهى اعد زميل كما تفاحصرت صاحب قبله عليات استياع ويط ميح - بهت دير كے بعد آب رطيفيد ما برتشريف لاع اور فرمايا "بري جلالت

أيك مرتبه حفرت صاحب قبله مطفته اجمير ثريف تشريف لي مسك حاجی نظام الدین مرحوم بھی ساتھ تھے۔روضة مبارک کی طرف جارہے تھے کہ ايك عمررسيده فقير مل اورانهول في حفرت صاحب قبله واليُعت ع كها " إبا

ہے' والی بران صاحب نے حضرت صاحب قبلہ عطیعیہ کومزار مبارک کا

غلاف جونيم جو كيارنگ كاتفا بطور تمرك تخذديا\_

يعيدور يميدو و"حفرت صاحب قبله ريافته في باباس كها كدد آب بادشاه

ہیں۔ آپ ہمیں پیے دیں۔ یہ من کروہ بزرگ متکرا کر چلے گئے۔ حضرت صاحب قبله ريشند في حاكى نظام الدين صاحب مرحم سے فرمايا كر" بيخواب

فرمایا کو وه مانی این کوشی کی بابت ذکر کردنی ہے۔اس کوسلام کرنا تھاوہ اس علاقے کی مالک ہے كيلي حاضر موا حضرت صاحب قبلد رايشي في اس عفر مايا كه "بابا باكر شاہ سے کہنا کہ جاری زمین کا جھڑا چل رہاہے دعا کریں''۔مستری فد کورنے

كوشى بده ابھى آ بكوآ دهى بى الات موئى تى باقى حسكى اوركوالات كرديا كيا تفا واى صاحب مرحم في تو صرت صاحب قبلد رافيد س مالى كى

بات كا ذكرتك ندكيا\_البنة عفرت صاحب قبله عليمية في فودي ان س

كـ "رحفرت صاحب قبله رافتيه كى موضع كرمانواله شريف بي جوموجود

جارہے تھے۔ کہ راستے میں ایک مجذوب مائی نے حاتی نظام الدین صاحب مرحوم سے خاطب ہو کر کیا کہ " کوشی عاری ہاس کی ایک تیسی جو عاری کوشی

نظام الدين صاحب مرحوم بھي هراه تھے۔ آپ طيشيہ شابي مجد كي طرف

حضرت صاحب قبله رطفيه كي فيروز يوري زين كامقدمه جو بيلانمبروار في حق فقع كيليّ وانركيا مواقعاً على ربا تعا-اى دوران يس مسترى مهردين كحزى ساز سكندمر مدشريف حفزت صاحب قبله ريطنيه كى قدم يوى

جاكر بابا كوحفرت صاحب قبله مطفيه كابيغام ديا توبابا باكزشاه نے فرمايا "شاه صاحب علينيد سے كهدوكرة بكوعدالتون ميں جانے كى كياضرورت ب- ش آب ای عدالتول ش بھلت اول گا" بے پتانچہ وہ مقدمہ حضرت صاحب قبله رايشيه عيحق من فيعل موكيار مولوی محمد عمر صاحب اچروی میان کرتے ہیں کہ جب وہ ج مبارک کیلئے تشریف لے محت اور مدید شریف حاضری کیلئے محتے تو انہوں نے روضه حضرت ابو بكرصد بق في ردعا ما كلى اورعرض كيا كـ " آب بير بي ومرشد

ے میری سفارش کریں کہ جھے پر مہر مانی فرمایا کریں'۔ چنا ٹیے جب موادی صاحب في سے والى آ كر حفرت قبله كى خدمت بين حاضر موسة اورائيمى سلام ہی عرض کیا تھا تو حضرت صاحب قبلہ طالیہ ہے نے فرمایا <sup>د م</sup>مولوی صاحب

جب فيحايخ آپ بى كام حلقواد ير كمني كى كياضرورت تحى؟" بيلائمبر دارجس في حضرت صاحب قبله عطيب برحق ففع كادعوى كيا

تھا'ایک مرتبہاس کالڑ کاسخت بھار ہو گیا اور اس کے بیخے کی کوئی امید شدر ہیں۔ نمبردار في معزت صاحب قبلد ماليتي كي خدمت ين حاضر موكراؤ كي كي

صحت کے واسطےعرض کیا حضرت صاحب قبلہ رایشتے نے فرمایا "الله رحم

بلا نمبردار فذكور نے مرتے وقت اسے ال كے كو وحيت كى كداس كى

بالكل احجا ہو گیا۔

طرف سے معزت صاحب قبلہ رافتید کی خدمت میں سلام عرض کرنا اور کہنا

كروے كا" ـ چنانچ حفرت صاحب قبله رايشي كى دعا ويركت سے لؤكا

قبلہ رایشند کی خدمت میں حاضر ہوا اور این باپ کی وحیت عرض کی۔ حفرت صاحب قبله رطيني في مغفرت كى دعاكى اور فرمايا " بين يمار مول جادُ الله كرم كرو عام" رائے محمد اقبال صاحب چیدولمنی بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبدوہ

اس كاجنازه آب عليهي يرهين- چنانجاس كالزكاعلى السح معرت صاحب

چیرد طنی سے او کاڑہ ریل برآئے اور وہاں سے تا مگد پر بیٹے کرموضع حضرت كرمال والمفيخ محتة وبال جاكرية جلاكه هفرت صاحب قبله رطيني بابر

تشریف لے مجے ہیں اور ظهر کے وقت واپس آئیں مے۔انہوں نے خیال کیا

كريهال بينمنا بكادع جهال صرت صاحب قبله والنيء تشريف لي

ہیں وہاں ہی جانا جا ہے۔ چنا نجدوہ اس تا گلہ اس بیشر رنبر کے بل ير مخصوط كركس طرف جائيس؟ تعوزي دير كے بعد دل ميں خيال آيا كدلا موركي طرف تا تکد لے چلیں ۔ کوئی ایک میل کے فاصلے پر مجے ہوں سے کدو یکھا حضرت

صاحب قبله والشيد تشريف لارب بي وه وبال بى رك مي -حفرت صاحب قبله رطشند في خادم سے كها كه جاور بچهادو مفاوم في جاور بچهادى۔

حفرت صاحب قبله مطالته نے رائے صاحب سے فرمایا "آ ہے رائے

صاحب آ پھی بیھ جائے۔ آپ رائشہ کورائے میں کی باغیجوالے نے

مالنے دیے تھے آپ نے وہ سب کے سب رائے صاحب کے آ محے رکھنے کا

تھم فرمایا' گھرآپ دیشینہ نے رائے صاحب سے فرمایا'' رائے صاحب جینے مالٹوں کی آپ کو ضرورت ہے لے لیس'' رائے صاحب نے وو مالئے افعالئے۔ھنرت صاحب قبلہ ریشیء نے فرمایا'' رائے صاحب جی اور لے لیس۔ رائے صاحب نے کھر وو مالئے اور افعا لئے۔ آپ نے فرمایا رائے

صاحب فی اور لے لیں۔ تیسری مرتبدرائے صاحب نے دو مالئے اور افعالنے۔اس طرح دائے صاحب فركل جدمالنے اتعائے۔ بھرآب رافعي نے سب بیلیوں سے قرمایا ''رائے صاحب کیلیے دعا کرد کہ اللہ تعالی رائے صاحب کو چھنے عنایت فرمائے" چنانچہ صفرت صاحب قبلہ مطالعیہ کی دعا ہے دائے صاحب کے ہاں جو بے ہوئے۔ان کے ہاں پہلے کوئی اولا دنہیں تھی۔رائے صاحب کہتے ہیں کہ جب وہ گھرسے چلے تھے تو بھی خیال کیا تھا کدوہ حضرت صاحب قبلہ حلیثنیہ سے اولا دکیلیے عرض کریں گے۔ رائے صاحب مزید بیان کرتے ہیں کدایک دفعدان کے ہاں علاقہ لدھیاند کے کھے آ دی آ ئے۔ان کے بارہ آ دیوں کو بھانی کی سزا مولی تھی' کیونکہ انہوں نے بچھ آ دمی قمل کردیئے تھے۔ رائے صاحب نے اپنے چھوٹے بھائی رائے نیاز صاحب کوان کے ساتھ حضرت صاحب قبلہ مطالت

کی خدمت میں بھیجا۔ جب وہ آ دمی رائے نیاز صاحب کے ساتھ دھنرت صاحب قبلہ منتشلیہ کے باس بیٹیج تو ھنزت صاحب قبلہ منتشلیہ نے ان آ دمیوں سے یو چھا'' بھٹی جو بات کی ہے وہ تادو''۔ایک آ دمی نے الفتای بالكل سحح بات عرض كردى \_ آب ر الشيء في مايا "الله كريم سب كوبرى كردكا اليل كرو "چنانچ انبول في واليس آكر تعيلاً اليل وائر كى اور برى بو

رائے محدا قبال صاحب فرماتے ہیں کہ قیام یا کتان کے بعدانہوں نے چیجہ وطنی میں رہائش اختیار کی تو آنہیں حکومت کی طرف سے کاٹن جننگ ل

الاث ہوئی (جواب دائے کاٹن ال کہلاتی ہے) رائے صاحب فے حضرت صاحب قبله ويشيد كى خدمت يس عرض كى كدل تو الاث بور في بي محروقم كا

كوئى انظام تبين دعا فرمايي كه الله تعالى كام چلا دے \_حضرت صاحب قبله علينته في فرمايا" رائ صاحب في الله تعالى بهت كام جلائ كا"رائ

صاحب فرماتے ہیں کداس سال انہیں روئی کے کاروبار میں سولدالا کھ کا خسارہ بحى بوكيا تفاحضرت صاحب قبله رايشي كى خدمت يل عرض كيا كرنقسان بہت زیادہ ہو گیا ہے۔اب تو دوبارہ کام شروع کرنے کیلیے ایک کوڑی تھی یاس

نہیں رہی حضرت صاحب قبلہ رافتند نے ارشاد فرمایا" رائے صاحب می آ پ کو پیۃ بھی ٹیس چلے گا اور قرضہ دفع ہو جائے گا''۔ رائے صاحب فرماتے

ہیں کہ واقعی قرضے کا نہیں پینائی نہ چلا کے کس طرح از گیا۔

حضرت صاحب قبله رایشه کے خادم خاص محمد دمضان کا

بیان ہے کہ ایک دن حضرت صاحب قبلہ مطاشیہ کی خدمت میں ایک مخض

آيااور كين لكاكرة مخضور علية كوغيب كاعلم نبيل تفاحضرت صاحب قبله ر الشيء نے فرمايا " رمضان ان صاحب كوتنگر سے كھانا كھلاؤ اور مير سے واسط بھی روٹی لے آؤ'' چنانچ رمضان روٹی لے آیا۔ ای اثناء شن رائے محرا قبال صاحب چیجہ وطنی والے بھی لاہور سے تشریف لے آئے۔ حفرت صاحب قبلہ وليسي نے ان سے مخاطب موكر فرمايا "رائے صاحب يى! ميرے قريب بيشه جاؤ" اور ارشاد موا" لوگ كيتے إلى كه ٱ مخصوط الله تعالى في كاعلم فيس تعا جب كه مجص الله تعالى في اتنابتا دياك فلال کے لڑکا ہوگا یا لڑکی ہوگی؟ اور فلال کام اس طرح ہوگا، حتیٰ کہ جانوروں کے بال کیا ہوگا' پرتک جھ پرواضح ہے۔ دنیا بیرے سامنے بالکل

غیب کاعلم نہیں تھا''۔ سردی ہو یا گری کا موم' حضرت صاحب تبلہ ریشینے پک نمبر 24 ٹریکٹر یا گاڑی پر ٹیوب ویل پر روزانہ ضرور جایا کرتے تنے ایک آ دی

آپ طفید کے باس آ کرچٹائی پر بیٹ گیااوراس نے دل میں خیال کیا کہ 'نہ

اس طرح ہے جس طرح زمیندار کی بھٹی پر سرسوں کا دانا ' گھر بڑے جوش ہے آب دھٹنند نے فربایا''اور بھر بھی اوگ ہے جی کہ آخضو ملطی کے يربوا كجوى بيكى كو كيدويتا بى نيس " حفرت صاحب قبلد والشيد بيخ بیٹے فرمانے گئے۔"میرےم بیوں کی شان کا تو آ گے چل کریتہ مطے گا۔ اگر ان کی شان بتا دول توبیز پرکرجان دے دیں'۔ چک نمبر 24 میں اس جگہ شہوت کے بہت بڑے اور برائے ز مانے کے درخت مجھے جنہیں بعد میں کوا کرجگہ کو ہموار کر کے ز ما کیاس بو

وی گئی تھی۔ حضرت صاحب قبلہ ملتھیے نے فرمایا۔" رمضان دیکھوسارے

مراح پر نظر ڈالو کہ کہیں کوئی جااو ٹجی تیجی تو نہیں ہے؟ رمضان نے وست بسة عرض كيا" حضورسب جگه جموار ب حضرت قبله نے فر مایا" الله كابنده بھی

اس طرح ہر چیز کو برابر کر دیتا ہے اور آ دی کے سارے بل وغیرہ نکال دیتا

ب\_لوگ آ كرة ديكس كريم أنيس كرطرن رنگ دية ين"-محمد دمضان بیان کرتے ہیں کہ حفزت صاحب قبلہ ملیشیہ چک

36 اليس في ما كيتن شريف ميس بهت كم جايا كرتے تھے۔ جب چھولے صاجزاده صاحب بهتی بازی کے انظام کیلئے وہاں تشریف لے جانے لگے اور

پرانے جنڈ وکر ہر کے جنگل کی صفائی کا کام شروع کرادیا تو حضرت صاحب قبلہ عليني ني بهي وبال جانا شروع كرديا في رمضان في عرض كيا كه " حضور كو پیٹاب کی تکلیف ہاور رائے میں سرے بھی آپ ریٹھی کو تکلیف ہوتی

چنا نچرسب جانتے ہیں کہ حضرت صاحب قبلہ میشنے ہراتوار کو کا اُسے وہاں آخریف لے جایا کرتے تھے۔ ایک وقعہ حضہ میں اور قبلہ میشند کے میں سر مرموم میں اور

کی نماز کے بعد چار پارگی آ دی پیٹے ہوئے تھے۔ حضرت صاحب قبلہ دائشتہ نے ہاری پاری ان سے دریافت فرمایا ''بحق بیلیو احمیس دونوں (چھوٹے اور

بڑے باباتی ) میں سے کس کے ساتھ زیادہ محبت ہے۔ ایک نے کہا بڑے بابا تی ہے دوسرے نے کہا چھوٹے باباتی ہے تیسرے نے بھی کہا چھوٹے باباتی ہے کھر تھے دومنان سے خاطب ہوئے اور فرمایا '' دمضان اور تم کر؟'' دمضان نے صف کی دور سرحص ٹی رہے ہے ''ان سے حد میں اس تا اسائنہ

نے وض کیا'' مرکارچوئے بابا تی سے ''اس پر معزت صاحب قبلہ مطالتہ نے بڑے چوش سے فرملیا'' کیا کروں ہے بات میرے بس بین نیس مجھے بھی

زیادہ محبت چھوٹے پیرے بی ہے"۔

أيك مرتنيه يجي سوال برادرم سينه ومشقع صاحب عي كياتو سينه م شفع صاحب نے کہا کہ'' جھےتو چھوٹے بایا جی سے مجت ہے اس پر حضرت صاحب قبلد ملينتي نے فر مايا كه دسيشا! انبين چھوٹے صاحبزادہ ند كها كرة مجھ معلوم ہے کہ تہیں ان سے بردی محبت ہے کین مجھے بھی ان سے بہت بی محبت ہے''۔ ناچز عرض کرتا ہے کہ رہ محبت کا معاملہ ہے۔ اس میں بوے چھوٹے کی تمیز کاسوال ہی پیدائیس ہوتا۔صاجبز ادے بڑے مول یا چھوٹے لوگوں کو دونوں ہی سے لگاؤ ہو گا۔لیکن دیکھنا یہ ہے کہ حضرت صاحب قبلہ

طاشیہ کی نگاہ شفقت کن پراٹھتی تھی جیسا کہ اس ناچیز نے انہیں صفحات میں کسی دوسری جگد پہلے بھی عرض کیا ہے کہ حضرت صاحب قبلہ روائٹیا۔ کی

شروع بی سے نگاہ شفقت چھوٹے صاجزادے پر بہت زیادہ مرکوز تھی اور چنانچای نگاہ کیمیا صفت کی تا ثیر ہے کدخدام بیں کدان کے ول بے اختیار

انیل کی طرف تھینچتے ہیں اور یہ ایک واضح حقیقت ہے جس سے حضرت صاحب قبله رويشيه كي سينكرون خدام بخو بي آگاه بين-محجه رمضان بیان کرتے ہیں کہ جب وہ پہلی مرتبہ حضرت صاحب

قبلہ طشید کی خدمت میں حاضر ہوئے تودہ چشتیاں شریف سے چلے تھے۔

راستے بیں ایک جگہ لاری تغیری تو وہ تمازیژھنے کیلئے اترے ایھی وہ نمازیژھ رہے تھے۔ کدااری چل پڑی اورکوئی ایک مرائع کے فاصلے پرآ کے ایک موڑ پر جا كردك كئي- يديدل جلتے ہوئے وہاں تك بھن كئے اور انفاق سے پھراى لاری پین سوار ہو گئے۔ان کے باس اس لاری کے کلٹ کے علاوہ اور بیمے نہ تحاور پیمی معلوم ندتھا کہ بیروہی لا ری ہے۔ بیگھیرائے کہ اب کنڈ بیکٹر ککٹ ماعظے گاتو کیا کریں مے لیکن اتفاق سے اس بس مینی کا مالک معفرت صاحب قبله طینی کام بدقار کذکر نے ان سے اور کلف طلب نہ کیا اور او چھا کہ "كهال جانا ہے؟" تو انہوں نے كها" حضرت كر مانواله جانا ہے"۔ چنانجه جب بيكرمال والے حضرت صاحب قبلہ رطافتيه كى خدمت ميں مينچ تو

حضرت صاحب قبله ملينية فروي فرمايان كيون بيليا إتم نمازير من كل تحاور لاري چوت كئ تقى" \_ انبول نے عرض كيا ـ " يى بال" اور پرسارا واقعه بیان کردیا که س طرح را ستے میں لا ری خراب ہوئی اورانہیں دوبارہ ملی۔

حضرت صاحب قبلہ رہائتی نے فرمایا 'بیلیا! لاری خراب نہیں ہوئی تھی۔ بلکہ يدهنرت ميان صاحب وللشند كابركت سيكفرى بوكي تقى كرتبار بياس

اوركرايدنقائم كسطرح آتي" يكي محدومضان بيان كرتے بين كرجبان كوالدوفات الكي

برگھرے بھاگ کھڑے ہوئے ان کی والدہ حضرت صاحب قبلہ ھلیٹھیہ کی خدمت شل حاضر ہو كي اورآب ريشنيد سے دعاكرائى كوركاوالي آجائے۔

حفرت صاحب قبله مطنعي فرمايا" جامائي وه آپ بى آجائے گا"-چانچ

دو دن بعد تحد رمضان خود ہی گھر آ گئے۔ جہاں وہ گئے تنے وہاں انہیں ہرونت

حضرت صاحب قبله ريشته عي نظرا تررب-آخران كول من خود بخود برخوابش شدت سے پیدا ہوئی کداب وہاں ٹیس رہنا جاہے اور کھر چانا جائے۔چٹانچدو اور ای والیل پنجے۔

رجے تھے ایک ون مفرت صاحب قبلہ طفیعیہ کے ماس ریاست بہاولیور ے ایک آ دی آیا جس نے کی مخصیل دار کونل کر دیا تھا۔اس کے ساتھ جداور آ دی بھی تھے جو ای کل کے سلطے میں ملوث تھے۔ اس مخص نے حضرت

محمد مضان ہروقت حضرت صاحب قبلہ رایشید کی خدمت بیل حاضر

صاحب قبله رالشيه سے كها كە محضرت صاحب! محمد يرقل كامقدمه ب اور میں نے قبل نیس کیا۔ حصرت صاحب قبلہ رطشید نے قرمایا کہ "برخورداراتم

نے قُلّ کیا ہے' کیکن و ہخص نہ مانا تو حضرت صاحب قبلہ رہایتنے نے رمضان ے فر مایا کہ"اے باہر لے جاکر ہو چھو" چنا نچہ تحد دمضان اسے باہر لے آیا

اور پوچھا تواس نے چر بھی کہا" ہم نے قتل نبیس کیا" محدرمضان نے حضرت

صاحب قبله رطشنيه ساآ كركهاده فخض كبتاب كديس في فل نبين كيار حضرت قبلہ نے جوش میں آ کر کہا "اس نے ای تحصیل دار کوفل کیا ہے۔ اور زمین کی

وجدے کیا ہے کدوہ اس کی زین کا اشتمال نہیں کرنا تھا۔ پہلے اس فے تحصیل دار کی آ تکھیں نکالیں پھر گرون اڑائی اور پھرکلؤے کر کے نہر میں بہادیا'' حتی كه حضرت صاحب قبله ملطنت ني يه يتك فرماديا كدفلال وقت قلّ كيا به اور بيرى كه يچ كيا ب "- جب محد رمضان ني بيرماري تضيلات ان الوگول سے

بیان کیں تو انہوں نے قبول کرلیا اور حضرت صاحب قبلہ ملاتھ سے معافی عابی محدرمضان نے معزرت صاحب قبلہ رایشنیہ سے کہا کہوہ اپن علطی کی معانی مانگ رہے ہیں۔حضرت صاحب قبلہ عظیمیہ نے کہا" واؤان سے کہہ دو کہ انسان کولل نہیں کرنا جا ہے 'اللہ تعالیٰ بری کردے گا''۔ چینا نجیدہ مساتوں كے ساتوں يرى ہو گئے۔ ا یک دن لائل پورے ایک بوڑھی مورے حضرے قبلہ کی خدمت میں حاضر موئی۔ اس فرحفرت صاحب قبلہ دالٹند کے فادم محدرمضان سے کہا کہ"میرے لڑکے کو گم ہوئے تین ماہ ہو گئے ہیں میرا ایک ہی لڑ کا ہے بیں يريثان مول كركسي طرح لزكا آجائ اس سليل مين عفرت صاحب قبله وطيفته سدعا كرائين كاس وقت معرت صاحب قبله والفته آرام فرما ربے تھاوراس مورت کوچانے کی جلدی تھی ہے رمضان نے حضرت صاحب

رہے تھاورا س فورت کو جانے کی جلدی تھی۔ محدر مضان نے صفرت صاحب قبلہ روائشید کی جار پائی کو ہاتھ لگا کر کہد دیا کہ ' جامائی صفرت صاحب روائشید فرماتے ہیں تیرالڑکا آجائے گا۔' اٹی اپنے گھر گئ تو اس کا لڑکا آچکا تھا۔ اس نے لڑکے سے بع چھا کہ '' تو کہاں تھا''۔ اس نے کہا' میں فلاں شہریش تھا کہ جھے ایک بزرگ ملے اور انہوں نے کہان '' محر چل'' چنا نیے میں گاڑی میں چیوکر گر آگیا۔ دوسرے دن وہ مائی لڑے کولیکر حضرت صاحب تبلہ ویشید کی خدمت میں حاضر ہوئی اور مضائی بھی ساتھ لائی۔ لڑے نے حضرت تبلہ دیشید کودکھ کرکھاند بھی وہ ہزرگ ہیں جو چھے لیے تھے'' بھر مضان نے

آپ رطیشیہ کی جاریائی کو ہاتھ لگا کر کہددیا تھا کہ''جا مائی تیرا لڑکا آجائے گا۔''۔ معفرت صاحب قبلہ رعیشیہ نے فرمایا کہ''جیلیا اس لاک سے کہو کہ

حفرت صاحب قبله ملاثني كوبتاياكة ب رالثني مورب مخاتواس في

خاموش رہے۔" محمد رمضان صاحب کا بیان ہے کدان کی والدہ بیار ہوگئیں تو انہوں نہ دین سے اس قال سائنسسے میں اس کا میں اس مار میں تاہم

ئے حضرت صاحب قبلہ رہ نظیمہ سے یو چھا کہ''میری والدہ بیار بین میں انہیں سپتال میں وافل کرادوں؟'' حضرت صاحب قبلہ رہ نظیمہ نے فر مایا کہ

"مہیتال سے واپس آو آئے ٹیل دیتے مار کے ہی بھیتے ہیں۔ ویسے تہاری مرضی وائل کرا دو' ۔ چتا ٹیج گر رمضان نے ڈاکٹر گر اٹین صاحب کے ساتھ جاکرا پی والدہ صاحبہ کو میوسیتال ش وائل کرا دیا۔ وہ پندرہ دن مہیتال ش

جاگرا پی والدہ صاحبہ کومیو ہیتال میں واقل کرا دیا۔ وہ چدرہ دن ہیتال میں رہیں۔ زیادہ طبیعت خراب ہوئی تو سیٹھ محمد شفیع صاحب سے حضرت

صاحب قبلہ ولیشلیہ کوٹیلیفون کرایا ہے رمضان صاحب خود میتال پینچاقو ان کی والدہ کہنے گلیں۔ '' جھے واپس لے چلو' انہوں نے کہا ' دہیں نے

حفرت صاحب بطانتي کے کہنے برآپ کو داخل کرایا ہے۔ پہلے میں حفرت صاحب بطشيه بي فون كرك اجازت لي لول كه مائي صاحبه كو لے آؤں تو پھر لے کرجاؤں گا۔ "محد رمضان سیٹھ تھ شفیع صاحب کے ہاں تخبرے ہوئے تھے۔ وہ گھر چلے آئے اور شبح جار بچے حفزت صاحب قبلہ علفت کوفون کیا کہ مائی صاحبہ کو تکلیف زیادہ ہے اگر آب علفت فرما ئیں تو واپس لے آؤں''۔حضرت قبلہ نے فرمایا'' کیا تنہیں یہ نہیں کہ

تمپاري والده فوت ۾وڪئين' ۔ بيان کرمحد رمضان فوراَ ميٽال بينچے۔ پية ڇلا کروالدہ صاحب کا تو رات تمن بے انتقال ہو چکا ہے۔ چنا نچہوہ ٹرک پر

والده کی میت لیکر کر مانوالے بیٹے اور و بیں انہیں فن کیا۔ ا یک دن جعه کی نماز کے وقت بہت ہے لوگ حضرت صاحب قبلہ

والفته كي خدمت من حاضر تف كه ابك فخص في حضرت صاحب قبله والفتية

ے کہا کہ معفرت آب رہیں کے مخالفت بہت ہے کوئی جھیار ساتھ رکھا

پتول كى حيثيت ركمتا ب تم پيتول كيليح كيتے ہو\_ميري تنج كادانه جس طرف

الٹ گیا دنیاالٹ جائے گی۔'' چنانچہ یاد جود کالفت کے حضرت صاحب قبلہ

رطاشيه بميشه خالفين كيشر سي محفوظار ب

كرين " دهترت صاحب قبله عطفته في فرماياد ميري تبيع كاليك ايك دان



گررشتہ طے ہوا تھا' وہ لوگ دوسرے تھیدے کے تھے انہوں نے کہا کہ بیاتو پیروں کے پاس رہنے ہیں' ہم انٹیل رشتہ ٹیس دیں گے۔ چنا نچہ اس لؤکی کا رشتہ کی اور جگہ طے کردیا گیا اور شادی کا دن اور تاریخ بھی مقرر ہوگئی۔والدہ صانبہ حضوت کر مانوالے آئیں اور حضرت صاحب قبلہ دیکھنے کی خدمت ين رفعدلك كربيجوا يا حضرت صاحب قبله مطيَّت نفر مايا ـ " ما في صاحب كيو الله رح كردے كا"، ابھى شادى بى بدره دن تھے كد جس الا كے سے شادى مونی تھی اس لا کے کا پھانوت ہو گیا اور اس لا کے کی دوسری جگدشادی ہوگئ۔

پحر تحدرمضان اپنی خالہ کے گھر آئے اور پھر دشتہ ما لگالیکن انہوں نے پھرا تکار كياآ فرصرت صاحب قبله منطنيه سے دعاكرائي-آب مناشيه في فرمايا

'' گھیرا ذنہیں وہ خود آ کررشتہ دے دیں گے''۔ چنا خیابیا ہی ہوا۔ نوات: ناچروش كرتا ب كرهر دمضان معرت صاحب قبله مطفيه ك

خادم خاص ہیں۔ یہ کی سال معنرت صاحب قبلہ رہیشیں کی خدمت میں

رے۔ یا کھوص حضرت صاحب قبلہ علیہ علیہ کی بیاری کے ایام میں انہوں

في جس تنوي اورشب بيداري سي حضرت صاحب قبله عطفته كي خدمت

کی۔وہ بیلیوں (احباب) ہے پوشیدہ نہیں ہے' ملکہ ان ایام میں تو اکثر و بیشتر اوقات میں صرف وہ معزت صاحب تبلد طائعی کے باس رہے تھے اور

دورے آئے آ دمیول کو زیادہ ویر وہاں بیٹنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی۔ احباب حاضر ہوتے تھےاوران کوفوراً ہی رقصت کر دیا جاتا تھا۔اس لئے محمہ

بہت زیادہ درن ہے۔

رمضان صاحب کے بیان کردہ واقعات ہیں بعض اور برائے خدام کی طرح

بارہو یں مجلس

مولوی عبدالحق کی کہانی۔اُس کی زبانی

ميرى حضرت صاحب قبله كرمال والے عظیم كى غلاى

اختیار کرنے کا سب بہ ہوا کہ میں سہار نیور سے سند حاصل کرنے کے بعد

جب گھر آیا تو ایک گاؤں میں درس کا کام شروع کیا عرصہ دوسال کے بعد ای گاؤں میں ایک عورت ہے اس کے گروالوں سے چوری جھے تکاح كرايا \_ يجهة عرصه بعد لوگوں كو يديا على كيا \_ نيز اس كے كھر والوں كو بھى يد

چل گیا، جس کا بتیجہ سے موا کدان میں عصے کی آگ جوش وخروش سے بعثرک اتھی' جس کی دجہ ہے جھے وہ گاؤں چھوڑ نا پڑا۔اور وہ عورت بھی اپنی جان کے خطرے کی دجہ سے وہاں سے فیروز بوراینے رشتہ داروں کے باس چلی گئے۔جس وقت مجھاس کے جانے کا پید چلاتو میں بھی وہاں بکٹی گیا۔ یہ مورت جس سے میں نے نکاح کیا تھا ہوہ تھی۔اس کے تین بیج شے ایک الركى اور دوارك يحدم مد بعد حفرت صاحب قبله مايسة عاليه بين حاضري نصيب بوئي نؤ حضرت صاحب قبله رطيشي كم مجلس

اقدس میں کافی لوگ موجود تھے میں بھی بیٹے گیا۔ حضرت صاحب قبلہ علیہ ہرایک سے باری باری ان کے آنے کا سبب یو چھر ہے تھے اور دعائے خیر

فرمارہے تھے۔ جب میری باری آئی تو حضرت صاحب قبلہ رہیشتے نے مجھ سے دریافت فرمایا کہ ممولوی صاحب! آپ کہاں کے رہنے والے ہیں

اور کیے تشریف لائے؟ ''میں نے عرض کی کہ'' حضرت منجن آباد کے قریب

ایک گاؤں ہے بیں وہاں رہتا ہوں اوراس وقت میں فیروز پور میں مقیم ہوں آج صرف زیارت کے لئے حاضر ہوا ہوں۔ "حضرت صاحب قبلہ ملاقع

نے فرمایا" آ ب کی متنی تعلیم ہے اور کہاں سے حاصل کی ہے؟" میں نے

عرض كيا" حضرت صاحب مطشيه مهار فيوركا سنديا فته بول " حضرت صاحب قبله طينتك في قرمايا ومين بهي سهار نيورين يزهمتار ما جول-اور نیزید بھی فرمایا کہ آ ب تو عالم ہوئے ایک مسئلہ تو بتلا دو مولوی لوگ کھے فرماتے ہیں اور میں ان کے خلاف کہتا ہوں آ ب بھی مسئلہ بٹلا دیجئے۔ میں في عرض كيا " معفرت وللله مجملة مثله شايداً عن إنه آئ اورا ب طاشي كمام في كي بتلاسكا بول وهزت صاحب قبله والتي

نے فرمایا۔"آ باتو عالم ہوئے مسئلہ بٹلانا آپ کا کام ہے۔" میں نے عرض کیا ''اچھا حفرت صاحب رہائٹیں جو پکھ میری مجھ میں آیا عرض

كردول كا-" حضرت صاحب قبله عايشته فرماني لك كه" جولوك خفيه الكاح كر ليت إلى كيابد لكاح درست بيسف بين في جواب يل عرض كياكم

ہو جا تا ہے اور ساتھ دلیل بھی بیش کردی کہ حضور نکاح بیں شرائط رضائے ز دجین اور دوشاہداورتقر رمہر جب بیشرا نکا مطے یا جا کیں تو نکاح ہو جائے

حفرت صاحب قبلہ رایشے نے بیابھی فرمایا کہ جس جائز کام کے کرنے سے لواز مات ایسے ہوں جس سے قطرہ فساد ہویا کسی مسلمان کی عزت

برباد ہوتی ہوتو کیا پر بھی اس کو جائز سمجھا جائے گا؟ شربیت میں کہیں ان

كار" حفرت صاحب قبلد ملاتي فرمان الك" بين كبتا مون فين موتار"

چيزوں کو جائز کہا گيا ہے۔ شريعت ميں تو بياں تک مسلمانوں کی عزت کا لحاظ كياكيا بكدا كرغير كني ش كى عورت في تكاح كرليا بوتوورة اس عورت كة قاضى وقت سے درخواست دے كرفكاح فنح كرا سكتے ہيں۔" آب مناشيہ کے ارشادگرامی سے میری مجھ میں بھی مئلہ آگیا ۔ مرابھی تک اس عورت کو چھوڑنے کا خیال نہ ہوا۔ کیونکہ مولوی کا مانتا سب سے مشکل ہوتا ہے اور ساتھ به بھی حضرت صاحب قبلہ رایشتیہ نے مسکرا کرفر مادیا کہ 'آ کار مولوی لوگ اس یں پیش جایا کرتے ہیں اور اس کے متعلق حضرت صاحب قبلہ رایسے ایک عجیب واقعہ بیان فرمایا کہ ایک ون ایک مولوی صاحب میرے یاس آئے ان کا ایک اڑکا بھی مولوی تھا۔اس اڑے نے ایک زمیندار کی اڑک سے خفیہ تکاح کرلیا تھا۔وہ لڑکی ان کے گھر پڑھا کرتی تھی۔جب اس لڑکی کے والدین اس کی شادی کرنے گئے تو او کی کہنے گئی کدیرا تو فلال مولوی کے ساتھ فکاح یر حا ہوا ہے تو وہ من کر بہت غصے میں آئے اور مولوی کو کسی مقدے میں پھنسا كربندكراديا تواس كاباب جومولوى بهى تهامير بياس دعاكراني آيا كرميرا لڑکا چھوٹ جائے۔حضرت صاحب قبلہ رایشند فرماتے ہیں کدیں نے اس

ہے یہی مسئلہ ہوچھا تو وہ کہنے لگا بالکل جائز ہے اور میں نے کہا نا جائز ہے۔ آخروہ مولوی تھااس نے ندمانی بس وقت اس کے لڑے کی مثمانت ہو کی تووہ باب بیٹا دونوں مل کر پھر میرے یاس آئے۔ بیس نے پھر بھی مسئلہ ہو جھا تو

لز کے کاباب میرے ساتھ جھڑتار ہااورلز کا حیب جاب بیشار ہا۔ کچھور بعدوہ لؤكا كينه لكاكة معفرت صاحب عليشيه بين توسئل كم متعلق وكونيس كهتا-میں آب علیمی سے بدوعا کرائے آیا ہوں کراللہ تعالی میری بیلطی معاف فرمادے۔ " مجھاس کے کہنے برخیال آیا میں نے کددیا کہ" جاؤ تھمیں کوئی مجھنہ کے گا۔'جب وہ تاریخ برحاضر ہوئے تو حاکم نے اس کوبالکل بری کردیا اور جب چکری سے باہر لطاقواس کے وارث آئیں میں کئے گئے کہ جو بدنا می موني تقي ده موگي اورلزي اور کمين و ينبيل سكتهاب بدلزي اي مولوي کو وے دو۔ حضرت صاحب قبلہ طاشی کی دعائے پاک کی برکت سے مقدمہ ہے بریت بھی ہوگی اوراز کی منکو حبھی اس مولوی کول گئی۔ بیدوا قعہ بھی حضرت صاحب قبله رالشند نے جھے ہے بیان فرمادیا حمراہمی تک میرے ول میں اپنی منکوحہ کے چھوڑ نے کا پکا ارادہ نہ ہوا۔ گر اللہ والوں کے قربان جاؤں کہ وہ گئ طریقوں سے بندے کی اصلاح کردیتے ہیں۔ اس دن تو میں واپس جلا آیا چندروز کے بعدمیری منکوحہ کالڑ کا بھاگ گیا۔ گرجمیں اس کا یہ: نہ چلا کہ کہاں گیا۔ بہت طاش کیا گر بے سود۔ بریثانی کی دجہ سے بندہ حضرت صاحب قبلہ الشحید کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوا کہ حضرت صاحب ریشنے سے دعا کراؤں کہ اللہ کریم اس لڑ کے کو واپس لائے محرحقیقت میں ہے حضرت صاحب ریشنے کا ہی تصرف قعا کہ

اس كودا يس كرديا \_ بيد مارى اصلاح كى تجوير بقى محريش توايني غلط خيالى يريى تھا۔میری عاضری کے وقت حضرت صاحب قبلہ ملیسے نے پچھارشاد نہ فرمایا شاید یمی خیال موگا که مولوی نے ماننا نہیں ۔ گر چونکه به لوگ خير الناس من ينفع الناس ش من سعوت بي \_باطن توجر اليا کھیکیا کہ ہم دونوں کوتفریق بیندا نے لگی۔میری وہ ملکو دیمی واپس چلی گئ اور میں حضرت قبلہ رکھیے کے آستانہ پاک پر چھ ماہ تک مقیم رہااور زبان ماک سے ریجی فرمایا کہ مولوی صاحب شادی تو بجتے باہے میں ہونی جا ہے یعنی حضور کا شاره اس طرف تھا کہ خفیہ نکاح پالکل ناچیز اور بے اعتبار ہے۔ فی الجمله جننا عرصه اس یاک در بار میں حاضری تصیب ہوئی پیرحالت تھی کہ نمازیں بھی اکثر روتااور چلتے پھرتے بھی روتار بتااور کسی دفت آ پ رکھیے مجھے اطمینان بھی ولایا کرتے اور فرمایا کرتے کہ فیر ہو جائے گی اوراس عرصے میں جماعت کرانے اور کھے سیل پڑھانے کی خدمت میرے دے تھی۔ کسی وقت اور کسی کام بیں شرکت کرتا تو فرمایا کرتے کہ اینے کے

مولوی صاحب ہے کا م تھوڑا کرایا کروٹا کہ کہیں جماعت کرائے ہے ندرہ

جائیں۔ آپ منظنے کا میر مجت بحرافر مان ول پر بیزا اثر کرتا اور کبھی کوئی بات ہوتی تو فر مایا کرتے کہ اینے تھے مولوی صاحب کی ہے بات ہے ان کا

بہلفظ فرمانا بھی بہت پیارا لگنا تھا' جیسے حضور اکرم کھنے اینے پیارے صحافی عبدالرحمٰن كوبيار سے ابو ہريرہ رضي الله عنه فرمايا كرتے تھے تو ان كا نام ابو ہریرہ مشہورہے۔اصلی نام کا پیتر تھوڑے ہی لوگوں کو ہے۔ای طرح اس ناچز کی شمرت صاحب قبلہ ملتھے کے پہلے گاؤں میں اور جواس وقت بے محد مولوی سے بایک وفعد عفرت صاحب الطالب کے ماس یں بھی حاضر ہوا۔ مولوی شفیق احمد صاحب شلع بہادل محر کے رہے والے مجى حاضر تھے۔بندے نے ہفتہ كى دات كورخصت لے كى تھى۔جب يى حانے لگا تو مولوی شفیق احمرصاحب بھی میرے ساتھ چند قدم تک علے مگئے۔ جب وہ واپس آئے تو حصرت صاحب قبلہ عظیمہ نے فرمایا تم کہاں گئے تھاتو مولوی صاحب نے میرانام لیا کہ ش اس کے ساتھ جلاگیا تحارفر مایا کہ نکے مولوی صاحب کے ساتھ مولوی صاحب نے کہا جی ہاں۔ پر معرت صاحب قبله رایشد نے فرمایا کہ تکے مولوی صاحب دیکھنے میں

کے میں علم میں تو بڑے میں۔آپ سطنت کا پیفرمانا صرف آپ سطنت کی شفقت کی دید سے تھا ورند میں او ہرطرح ہی نکا ہوں نظم ہے مذکل ہے نتميز بداوب ب صرف حضرت صاحب قبلد مطفت كانظر دمت تقى

اور جو کی ہے وہ ہماری طرف سے ہے۔ آپ طلفیہ کی عنایات کا تو کوئی حاتبين التنغ عرصے كے بعدييں جو جدماہ تك حضرت صاحب قبلہ مطالحت كى خدمت ين حاضر ربا العدين حضرت صاحب قبله والنياي ب رفست لے كروا پس كھرچلا آيا۔ايك چيوٹى ئىستى ميں جس كانام جودهكى بے تين سال و بال درس دیتار بارحضرت صاحب قبله حظیمیه کی خدمت میں دونتین ماہ کے بعد حاضر ہوتا رہا اور بھی بھی آب رافتے کو تعلیمی ارسال کرتا رہا۔ جواب اس وقت حفرت صاحب قبله دالشيد اسيخ وست مبادك سے ديا كرت تضاورآب رايشي كاجواب كصنائى تمام امراض كى دوائن جايا كرنا

تھا'بندہ ای گاؤں میں تھا کہ حضرت صاحب قبلہ سیٹھیے کے باس مولوی اللہ دتا صاحب چک مہیج انوالے بڑھا کرتے تھے۔اسباق ان کے نورالانوار کثر

الدقائق تمحمد اليمن وغيره تصاور حضرت صاحب قبله طيشير كے باس لوگوں کی آ مدورفت بہت زیادہ تھی ای لئے آپ دیشے کو درس و تدریس کی

فرمت کم ملی تھی۔اس لئے آپ رواٹند نے فرمایا کہتم کی اور جگہ جا کر پردھو

اوریہ بھی فرمایا کدایے کی بیلی کے باس پر حناجا سے محرآب طافت نے عل

ارشاد فرمایا کرتم اینے کے مولوی صاحب کے ماس جا کر بردھو۔ چنانجدوہ

بندے کے باس سال سے پچھ کم عرصد ہے چروہ اپنے گھر چلے آئے۔ پچھ عرصد بعد آب رافتي نے والى ياكى اور جكر اليس بيج ديا تھا۔ وہال سےوہ فارغ موے اور کافی عرصه حفرت صاحب تبله مطفعيد كى خدمت يل موجود

ميرى شادى بعى حفرت صاحب قبله رايشيه كادعات موكى اور یہ بچیب غریب واقعہ ہے۔ پہلے ایک جگہ رشتہ لینے کاارادہ ہوااوران سے ہات

چیت ہوگئی۔ چنا ثیراس ہارے میں کیے صدرہ پیران کو دیا گیا تھا۔ چند دنوں کے بعد انہوں نے صاف جواب دے دیا اور وجہ یہ بیان کی کر جمیں جارے

رشنددارتم سے بردشترنیس کرنے دیے اور جورو پیرتھاوہ ایے آ دی کے ہاتھ آیا جس كى جمير الميدنيقى كه جميل والبس ال جائے گا۔ول ميں بہت يريشاني جوئي

کہندرشتہ ملااور ندرو پیدوا پس ملنے کی امید ہے۔ دونوں چیزیں ہاتھ سے کئیں انہیں دنوں میں مولوی محمدالدین صاحب سکنہ موضع بیجا ٹوالی مخصیل مخجن آباد جو

حضرت قبله ممال صاحب شرقیوری را شیء کے غلام تھے اور حضرت صاحب قبلہ طافتے کی خدمت عالیہ یں گاہے گاہے حاضر ہوا کرتے تھے۔ اتفاق ے حضرت کر مانوالے رایشنیہ سرکار کی خدمت میں حاضر ہوئے ان کومیرا میہ

واقعه معلوم تفالینی رشته دینے سے الکاراور قم کی والیسی کی ناامیدی وہ حضرت صاحب قبله رايشي سے بے تكلف بات چيت كرليا كرتے تھے اور مفرت

صاحب قبلہ رایستے ان کی بات مانا بھی کرتے تھے۔ بات کرتے کرتے ہے

مات بھی آگئی۔ عرض کرنے ملے کہ آپ دایشیہ کا ایک غریب درولیش تھا۔ اس كيليخ آب رايشنيه دعافر مات اس كااب تك كهيل رشته بهي تبين جوا كميليدوه کچھرقم بھی دے بیشا ہے۔اوراس رقم کی واپسی کی امید بھی کم ہے۔ان کی بات من كرحفرت صاحب قبله راشيد موج بي آكرفرمان م كلك كه "موادي صاحب اس کی رقم بھی اسے مل جائے گی اور شادی بھی اس کی عنقریب

ہوجائے گی اور مفت ہوجائے گی اس کا ایک پیر بھی خرچ ٹیس ہوگا۔ چنا تجہ ای طرح ہوا۔ تھوڑے دنوں کے اعداس آ دی نے رقم بھی گھر بیٹھے ہی دے دى \_ جھے نااميدي اس لئے تھي كدوه آ دى زميندار تھااور بھوكا بھي تھااورا فيون

وغیرہ کی اسے بہت عادت تھی۔اس لئے جس آ دمی کا اس کے ہاتھ رویہ پیپہ آ جاتاوہ اے بھی واپس نہیں دیتا تھااس لئے امید رکھی گر حضرت صاحب

قبلہ مطاقعید کی دعانے ایسا اثر کیا کہ بلا کوشش کے گھر بیٹھے ہی رقم واپس ال باتی رشتے کی رصورت ہوئی کدایک تیک مائی جمارے رشتہ داروں میں

سے تھی اور بیوہ تھی اس کی ایک اول "بانو" تھی اور دولا کے تھے۔ ایک شادی شده تفااورایک باره سال کاراس کے دل بین حفرت صاحب قبله رایشید کی دعا سے الیاخیال ہوا کہ ش این اوک کا رشتہ مولوی کودیتی ہوں اورکوئی بوجے

میں نہیں ڈالتی۔ ہاں اگر ہو سکے تو وہ میری خبر گیری کرتار ہے۔ جھے کسی دوست نے پیغام بھیجا۔ جب میں پہنچاتو اس نے کردیا کہ میں تمہیں این لاک کارشتہ

دے چکی ہوں اس کے کہنے پر اس مائی کے دوھیقی بھٹیجوں نے اپنی پھو پھی کو

روکا کراے رشد کیوں وہی ہو۔ اس نے کہا کہ بیری اول بیری او کی ہواوراس
کاوالد فوت ہو چکا ہے جس چگہ بیر ائی چا ہے گا اور مناسب جگہ معلوم ہوگی رشتہ
دے دول گی جمیس رو کئے کا کیا حق ہے انہیں بہت خصہا یا اور جھے ہی انہوں
نے روکا کہتم پر رشتہ نداواور نہ ہم لینے دیں گے۔ " میں نے کہا " بھائی اگر مائی
تہمارے رکئے سے رک جائے تو میری کہا بجال ہے اور اگروہ بیروال رشتہ دینا
چا ہے تو چرمیر اکوئی تصور فیس میں رشتہ لے لول گا۔ غرض ای ہفتہ میں جھے کی رات کو تکاری چو ھاکی ہے۔ دیں رہنے اس کو تکاری چو ھاگیا۔ جھے تو تکاری خوال کو تھی بید شد دینا پڑا ملکہ جس رجنر
میں اعدراج تکاری تھا اس کی فیس بھی جھے تھیں اوا کرنی چڑی کی کی کھر حضرت

نے لی کریس بغتے میں اپنی الوکی کی رفعتی کی تیاری کرلوں گئ تم بغتے تلک آ جانا میں رفعتی کردوں گی۔ جب ہم وہاں سے والی آئے تو اس مائی کے بھیجوں نے دھو کے سے لڑی کو بلا کر جبر آ کچڑ کر کسی اور گاؤں میں بھیجی ویا اور جس گاؤں

صاحب قبلہ رہائیٹی کی زبان سے ہیں ہی ارشاد ہوا تھا کررشتہ ہوتھی جائے گا اور لگنا لگانا بھی کچھٹیں۔ چنانچہای طرح ہوا۔ ایک ہفتہ کی مہلت مائی صاحبہ

یں میں رہتا تھاویاں ایک آ دی کو بیجا کر جمیں مائی بلاتی ہے۔ جھے کیا معلوم کرکئی دھو کردے رہا ہے۔ میں اس آ دی کے ساتھ اس مائی کے پاس جار ہاتھا کرک رہتا ہو میں کا سے متافعیں نے جب وشوع سٹران کھو جس سے جستے کے اس

مدرور روید سے ہوئی اللہ میں اس میں میں میں میں میں میں ہے ہوئی ہوئی کے دھیے تبہارے کرواستے میں ایک جگر تمالفین نے چنداشخاص بھار کھے تھے کہ جب تبہارے پاس فلاں آ دمی بیٹیچ تو جبر اس سے طلاق لے لینا۔ بعد میں اس مائی کی لائے کا کی اور جگہ نکاح کردیں گے۔ ان کو لا کی بال کا تھا۔ اور کوئی غرض نہتی۔
چنا تیجہ جب بیس اس جگہ کا بھاتو دو تین آ دمیوں نے جورات میں بیٹھے ہوئے
تھے جھے گھر لیا اور جھے ایک دولا تھیاں بھی ماریں اور کہنے گئے یا تو طلاق دے
دویا تمہیں جان سے ماردیں گے۔ بیس نے اپنی جان کے بچاؤ کی دجہ سے
ایسے طریق سے طلاق دی جس سے دوبارہ اپنے طالہ کے نکاح ہوسکا تھا۔
جب ان طالموں سے جان چھوٹی تو اس گاؤں بیس جا کروادیا کیا کہ میرے
ساتھ تو یدھوکہ وار پر چدکرایا تھاندوالوں کو انہوں نے آئے تی رشوت دے
دی اور انہوں نے کوئی تحق نہ کی۔ انقاق سے کی دوست نے حضر سے صاحب
دی اور انہوں نے کوئی تحق نہ کی۔ انقاق سے کی دوست نے حضر سے صاحب

کے ساتھ بد معاملہ ہوا ہے ان ظالموں نے اس سے جرا طلاق لے لی ہے اور مارا بھی ہے۔ حضرت صاحب تبلہ رطاقت کو میری حالت پر رحم آیا اور ان ظالموں پر ناراض ہوئے۔ اس کا نتیجہ بد ہوا کر صرف آٹھ چہر کے اغرافین و دوبارہ مجلس بیس بیٹھ کر لکاح کرنا چڑا اور گوائی بیس اپنے ہاتھوں سے دستھ طور کرنے ہوئے میں اپنے ہاتھوں سے دستھ طرح کرنا چڑے اور جس محض نے بچھ مارا بیٹا تھا اس کو آئی ماریخ کی کردہ تقریباً دو ماریخ کا دی تھا جس کے ایما پر بید مستم ارسادی تھا جس کے ایما پر بید مستم ارسادی گئی تھی کو کو کہ معتمد علیہ بہت بڑا زمیندار تھا اور بیشر ہراس کے مسب شرارت کی گئی تھی کے کہ معتمد علیہ بہت بڑا زمیندار تھا اور بیشر ہراس کے مسب شرارت کی گئی تھی کے کہ معتمد علیہ بہت بڑا زمیندار تھا اور بیشر ہراس کے

قبلہ مطفعی سے آ کروش کی کہ معزت صاحب آب مطفعی کے قلال غلام

کاروبار میں شامل تھا جس وقت زمیندار نے پیدا تقدینا تو حضرت صاحب قبلہ ریشنید کی وعا ہے اے اس محض پر بہت تصر آیا۔ تتجہ یہ واکر زمیندار نے اسے جوتوں اور لاٹھیوں سے بے حد مارا اور گالیاں بھی دیں۔ دیکھنے والے لوگوں کو بیدگان ہوا کہ مولوی کے پاس کوئی الیاعل ہے کہ آتھ پہر کے اندر معاملہ دگر گوں ،وگیا۔ چنا نچہ چند آدی میرے پاس عمل بوچینے آگ کہ تمہارے پاس کوئی عمل ہے وہ ہمیں بھی بتلا ہے۔ بیس نے انہیں کہا بھائی میرے پاس کیک تائیس کہا بھائی

رصت فرمائی ہے۔اس لئے بیرا تمام کام سرانجام ہوا ہے درندیش او کوئی چیز نیس ہوں۔ جھے پر جوبیہ مصیبت پڑی تھی۔ حضرت صاحب قبلہ رایشند کی دعا

اورامداد سے رفع ہوئی ہے۔ تغیسر اواقعداورای طرح ہوا کہ جس گاؤں میں اب بھی رہتا ہوں .

تقریباً عرصہ پنتیس سال کا ہوگیا ہے اس گاؤں کا نام ماڑی نبال چکوکا ہے۔ ای گاؤں میں میاں فیر صین چکوکا حضرت صاحب قبلہ سائٹنیہ کا بہت قدیمی

ای گاؤں میں میال تحد مطین چلوکا حضرت صاحب قبلہ مطاقت کا بہت قدیمی غلام ہاور بے مدینک ہے۔ میری اور اس کی حققی بھائیوں سے بھی انچی گزر ربی ہے۔ اس کے ساتھ اس کے شریک عرصے سے تفالفت رکھتے تصاور ایذا

رسانی سے باذیس آتے تھے۔ کھ عرصد میرے ساتھ بھی محد حسین کی وجہ سے خالفت شروع کردی کہ بدای کی خیر خواہی کرتا ہے اورای کی صابت کرتا

ہے۔ چھے بھی کی طرح سے ایذ ارسانی شروع کردی تا کہ میں گاؤں چھوڑ کرکیں چلا جاؤں۔ بندے نے ایک دفعہ حضرت صاحب قبلہ مطاشیہ سے 250

عرض کی کہ حضرت مجھے گاؤں والے بہت تنگ کرتے ہیں۔ فرمایئے تو میں کسی اورجكه جلا جاؤل وحفرت صاحب قبله رايشنيه فرمان كل كدامولوي صاحب تم کہیں نہ جانا ای جگہ رہنا۔''میں نے عرض کی کہ حفرت طیشیہ جھے تو اذان دینے کی بھی اجازت نہیں' جماعت کرانے کی اجازت نہیں' لوگ ہروقت میری بے عزتی رآ مادہ ہیں ایبا نہ ہو کہ جھے ذکیل کرکے نکال دیں۔ آپ ر الشحيد في فرمايا كوئي بجهيد كريح كاتم في جماعتين كراني اور كي اذانين دینی ہیں کسی دن بیرسپ ٹھیک ہوجا ئیں گے۔ بدطا ہرتو بعیدمعلوم ہوتا تھا تگر ا بمان به كهتاتها كها يك متبول خدا كافرمان غلطتين بوسكاً بيتا نجه يحير صد بعد انہیں شیہ ہوا کہ مولوی کہیں جانا جا بتا ہے جولوگ بخت مخالفت پر تضاور یہ کہتے تھے کہ وہ وقت کب آئے گا کہ بیمولوی پہال سے کہیں چلا جائے چھن شیر پر بی وہ لوگ بمعہ بیوی بچوں کے میرے پاس آ کر دروازے ہر بیٹے کرمنت ساجت کرنے گلے۔اور زبان سے کینے گلے کہ مولوی جی جوہم سے غلطیال

ساجت کرنے گئے۔اور زبان سے کینے گئے کہ مولوی کی جوہم سے غلطیاں ہوئی ہیں خدا کے واسطے معاف کردیں اور ہمیں چھوڈ کرنہ جا کیں۔ آئندہ ہم سے کوئی اسک بات نہ ہوگی۔ تو ہے سب حضرت صاحب قبلہ مطافعیہ کی کرم نوازی تھی کہ بیں اس کا کا ک بیں اب تک رہتا ہوں اور کی تعمی میرے ساتھ

شرارت نیس کرتے بلکہ میری سب بات مانتے ہیں۔خدا کا بزار بزارشکرے

کداس نے حضرت کرمانوالے سرکار مطاشیہ کو جھے نالائق اور کینے پر اتنا

كاحمانات كالجهي عثارتين موسكا\_

251

مہربان کیا کہ ہرمصیب اور مشکل کے وقت دعائے یاک ہے تعاون فرما کروہ مجھے پیاتے رہے۔ معزت قبلہ مطالتی کی کرم فرمائی کا پر کمتر قیامت تک شحریه او انہیں کرسکتا۔ اللہ تعالی حضرت کرماں والے سطیحیہ کی ذات بارکات بر برونت بزار بزار وحتی برمائے - حفرت صاحب قبلہ رافتی

## تيرهو يسمجلس

قیام ما کتان ہے قبل جب معزت صاحب قبلہ ملشلہ ا ہے سابقہ گاؤں میں تیام فرما تھے تو آپ ﷺ کی عادت شریفہ تھی کہ

شام كے بعد جب آب رفض رفع حاجت كيك بابرتشريف لے جاتے تو

مجھے ماتھ لے کرجایا کرتے۔ مجھے ایک مرتبہ اعلیٰ حفرت قبلہ میاں صاحب

عظیم شرقیوری کی زیارت شریف کا بهت شوق جوا اس وقت حفرت

صاحب قبله طائفيه ونياس يرده بيش نيس موئے تنے محر بندے كوحفرت صاحب قبلہ علیہ عصرض کرنے کی ہمت نہ ہوئی ایک ون حضرت

صاحب قبله مطنته مجمع عضرمان محكرتمهادادل شرقيورشريف جانيكو ط بتائي شر في عرض كى كرهفرت صاحب ريانيد " جي بال " فراف

گے ''کس غرض ہے؟'' میں نے عرض کی صرف اس خیال ہے کہ حضرت میاں صاحب قبلہ عطینیہ اللہ کے مقبول میں ان کی زیادت سے میری نجات ہوجائے گی۔فرمانے لگے۔" نیت بی ہونی جائے۔اچھاتم مج

جے جانا ادر چکے سے جانا اور رائے ونڈ کے اعمیشن پراٹر کرسیدھے چلے جانا اور یہ بھی فرمایا کہ ٹس تو ہمیشداسی رائے ہے جایا کرتا تھا مگراب کروری کی ویہ سے لا ہور سے جایا کرتا ہوں اس کے بعد مجھے چند تھیجتیں فرما کیں۔ ایک یہ کدرائے میں نماز اول وقت پڑھتے جانا۔ دوسری پیر کہ سوائے ذکر فکر کے كوئي خيال ندكرنا اورتيسري بيركه تجدين جاكر بيثه جانا اورحضرت قبله ميال صاحب علينيء خودى تهمين بالين عئ چقى بدكه حاجى عبدالرحن صاحب منطني كوميرا ملام كهدوينا من كوجها ين باس برايدهنايت فرماديا اوردائے ویڈ کے اٹیٹن سے اتر کرجوگاؤں رائے میں آتے تھے ان تمام کے نام اسے وست میارک سے لکھ دیئے اور جھ کمینے کو حضرت اعلیٰ کی

خدمت اقدس میں روانہ قرمادیا۔ روا تکی کے بعدراستے میں حضرت رایشنیہ کی پرکرم نوازی دیکھی کہ جبگاڑی ہے دائے دیڑاتر اتو عصر کاوفت تھوڑا سارہتا تھا'اورشر قیوردائے دیڑے دی کوں ہے۔رائے ہے میں ناواقف

تھا۔ ول میں ذرای بریشانی ہوئی' وفت تھوڑا سا ہے اور سفر کافی ہے اورناوا قفیت بھی ہے اگر کوئی ساتھی مل جاتا تو بہت بہتر تھا' استے میں میں

نے دیکھا کہ میرے چھے دو جوان آ رہے ہیں۔جب وہ میرے یاس بیٹے تو

جھے سے بوچنے گے کہ بزرگو! تم نے کہاں جانا ہے۔ میں نے کہا' مجھے تو شرقبورشریف جانا ہے انہوں نے کہا کہ جارے ساتھ بی آ جاؤیں جب ان كرماته چلاق آ كے جورائے شل كاؤں آتا تفاجب اس كے ياس ينج توانہوں نے جھے سے بوجھا کہ کوئی گھر یہاں آ پ کا دانف ہے میں نے کہا بال ایک گھرے کہنے لگے کس کا گھریں نے کہااللہ کا گھروہ میری بات بر منے گلے۔اس خیال سے کہ مجد ش کوئی آ دی واقف ہواتو فا کدہ ہے۔ورند مجدتو اوچستی نیس انہوں نے معجد بتلائی کداس طرف ہاں میں تم تھم و اور دنی ہم بھیج ویں گے۔ میں مجد میں شمر کیا مگروہ غیر آباد تھی۔ آ وہ محنشہ کے بعد ایک آ دی آ کر مجھے سے کہنے لگا کرتم کہاں کے رہنے والے ہو اور کھال جانا ہے۔ میں نے بتلا دیا کہنے لگا کہتم نے روثی کھائی ہے میں نے کہانیس اس نے کہا میں تمہیں لائے دیتا ہوں میں نے کہا کہ چھے دو آ دى رونى كيليح كهر ك جي كريم بھيج ديں كے اس نے كها بيس رونى لاديتا ہوں تم اے کھالو۔ اگر وہ لائے تو مجھے دے دیٹا بہر حال وہ روٹی لایا میں نے روئی کھانی شروع کردی۔وہ جھے سے کہنے لگا اگرتم جماعت کراؤ تو میں اذان کہددوں ہیں نے کہاا گراذان کہتے ہوتو تم بی جماعت کرادینا مجھےتو

جماعت کرانی خیس آتی ' کینے لگا جماعت تو تم کرایجتے ہوادر کرانی پڑے

گی۔اس کے مجبور کرنے پر مجھے جماعت کرانی پڑی۔ جماعت کی و مفیل ہوئیں اور میرا انہوں نے بہت احرّ ام کیا اور آیا دم مجد جوشیر کے دوس سے

کونے میں تقی اس میں مجھے لے گئے اور لال رنگ کی حیاریائی پر بہت اچھا بسر بچاكر جحے ديا اور دوآ دميوں نے جحے د بانا شروع كيا كتم تحظي موت ہورات بہت آ رام سے گزاری۔ بدسب کھے هغرت صاحب قبلہ ط<sup>ط</sup>فیہ کی کرم نوازی کی وجہ سے ہور ہاتھا۔ جب صبح ہوئی نماز پڑھائی ممر قیور شریف جانے کی تیاری کی۔اب چرمیرے دل میں آیا کداگر کسی آ دمی کا ساتھ ہوجاتا تو بہتر تھا۔ائے میں ایک آ دی کی سے کہ رہاتھا کہ مجھے تو شرقچورشریف جانا ہے میں نے اس سے کہا کہ بھائی وہاں تو مجھے بھی جانا ہے مجھے ساتھ لیتے جاؤاس نے کہا ہوئی خوثی ہے۔ بیسب کھورائے کا آرام اور ساتھ کا بنیا بنانا حضرت صاحب قبلہ رہیٹیے کی کرم نوازی تھی۔ جب شرقپورٹریف کی حاضری نصیب ہوئی تو جعد کی کہلی اذان ہو چکی تھی۔ قبلہ

سمر پورسر میدن حاصر ف صیب بون کو بعدی بین ادان ہوجان کے جید اعلیٰ حضرت میاں صاحب ردیشت میم میرشریف میں وعظ فرمار ہے تھے چر ان کے دعظ کا کیا کہنا جیسا کہ میں مشہور ہے دشنیدہ کے بود مانند دیدہ دوں سرورد یکھا کہذبان ادائیس کر سکتی مجلس پاک میں جوسامین تضان کی بید کیفیت تھی کہ دجد ہے کوئی خالی معلوم ٹیس ہوتا تھا۔ سادے الغاظ تھے مگر جر ایک کے منازل طے ہور بے تھے۔ حضرت صاحب را اللہ نے بی جو شریف پڑھایا' جھ کے بعد پھروہ ہارہ تقریباً آ دھ گھنشہ وعظ فر مایا اس کے بعد آب الشيء افي بيفك يرتشريف لے كاء۔ عصر کی نماز کے وقت حضرت حاجی عبدالرحمٰن صاحب علیہ کی زیارت شریف نعیب ہوئی۔ آپ رایشند وضوفرما رہے تھے اور سواک

كرد بے تھے۔ بعد فراخت وضوح حرت صاحب رطیفیہ كو بندے نے سلام كيا اورآب كوحفزت كرمال والے عطفتيد سركار كا بھى ملام ولي كيا۔ جھ

سے فرمانے ملے کہ کم کہاں سے آئے ہو۔ میں نے عرض کیا کہ میں کر ما فوالد ے آیا ہوں۔ چرفر مایا کہ حضرت اعلیٰ کی خدمت میں حاضری ہوئی یانہیں۔ یں نے عرض کیا کر حفرت صاحب را شید اب تک تو نہیں ہو کی فرمایا کرتم

یلے جاؤ' رش بہت ہے۔ایک دفعہ جا کر پیش ہو جاؤیش نے عرض کیا بہت اليمارين جب پينيا تواس ونت تمين يا پيچه كم ويش آ دى موجود تھے۔ آپ مطلقيد بينفك (چوباره) يرتشريف فرما تضاورايك ايك ساس كومان

آنے کا سبب دریافت فرمار ہے تھے۔ ش بھی ان کے درمیان صف میں بیٹے كياراس خيال سى كد مجه حضرت صاحب عطيه كمعول كا بدول جائے۔ چنا نچرآ پ دائشتہ نے ایک فض کودیکھا جوسائکل برآیا تھا اور اس

كے مرير و و ي فولي تھي۔ حضرت صاحب ريشتيه ان دونوں چيزوں کواجھا نيين

محضة تقد فرمان الحكم الرسوار وكرآئ ووس كا الايجاليس

اور تبہارے سریر بید کیا رکھا ہوا ہے تم لوگوں کو پکڑی اور ٹو ٹی رکھنی جا ہے۔ یہ

حنوررسول مقبول على ك سنت باور حنور الله كارشاد كرامى بىك صرف پکڑی بہود کی ہے اور صرف ٹونی نصاریٰ کی ہے اور پکڑی ٹولی میری امت کیلئے ہےاورسائکل کواس لئے پسندنہیں فرماتے تھے کہ بدائگریز کی تیار کی موئی ہاورآب عطفی تمام انگریزی اشیاء کو برا مجھتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ اگر زمین کو نیچے سے کھودا جائے تو نیچے سے بھی انگریزی کی بدیوآتی ہے اس کے بعد آپ را شید اسے معمول کے مطابق ہرایک سے دریافت فرمانے گلے۔ پہلے ایک سے یو چھا کہ تم کہاں سے آئے اور کیے آئے۔اس نے اپنا پند عرض کیا۔ حضرت صاحب را اللہ ہے ہے ای چھا کیے آئے ہو عرض کیا کہ مجھ يرمصيبت ب فرمان عظا الله كريم رح فرمائ كالميال يبل لوك ومصيبت بحوك اور دكھ ميں الله كويا ليتے تھے۔اب ہم يد كہتے بيں كه بحوك اوردك

مصیبت بیتمام اوروں کودے اور تو جمیں اپنا بنالے بید کیسے ہوسکتا ہے۔میاں الله كريم جارے كام بين كوئى بہترى كى صورت كرتے بين محر جميل معلوم نيين موتی اس کے بعد ایک اور سے یو چھا کہتم کیے آئے اس نے کہا کرمیری ج

کی تیاری ہے دعافر مائیں۔فرمایا کہ" کیا تمبارے والدین زعرہ ہیں؟" کہا ميرى والده زنده ب فرمايا" اى كى خدمت كيا كروتمبارا في يى ب-ايك اورے یو چھا کہ م کیے آئے۔اس نے عض کیا میں اللہ اللہ یو چھتا ہوں قرمایا

كن من في بيلي تهيين بتايا تفار "اس في كها جھے اس ميں لذت نبيس آئي۔ آب علیہ نے فرمایا گر جھے برمعلوم ہوتا کتم نے اس فرض سے یو چھا ہے تو میں تہمیں بہ نبانا تا لذت آئے باشآئے تم اللہ اللہ کئے جاؤے اس کے بعد جھے نالائق سے بوچھا کرتم کہاں سے آئے میں نے عرض کیا کرحضور میں

كرمانوالے سے آئے ہومیں نے عرض كى كد بى باں فرمانے لگے اجھاتم مجدين جاكر بيفوا تنهائي بين تم بيات كرين عے بفتد كي من كوفد مت ين

كرمانوالے سے حاضر ہوا ہول او آب رافشیہ خوشی سے فرمانے لگے کہ اچھاتم

حاضر ہوا جب میری باری آئی تو آب علیتند فرمانے لگے کر بدکون ہے۔ پھر خود ہی فرمانے گئے کہ بہتو کر مانوالہ بیلی ہے تم جاؤ میاں چرتم سے بات کریں م جب تيسري د فعيشام كوحاضر بواتو كارآب رايشيد محصة رام كاه ميل ل

گئے تمام بات چیت اوچھی اور پچھ مجھایا اور چندھیجتیں فرمائیں۔اس کے بعد

فرمانے لگے کرتم کب جاؤ ہے؟ میں نے عرض کی کرهنور جب جناب کی

اجازت ہوگی ۔ فرمایا جس وقت مرضی ہو مطلے جانا اور یہ بھی فرمایا کہ میج کو چھے فرمت نیں ہوتی۔ جب می کومیری روائگی کاونت ہواتو کی آ دی کو بھیج کر مجھے

بلايا اوركها كرعبدالغفورشاه كوساته ليت جاؤا سيجمى كرمانوالي جاناب-يش نے عرض کی بہت اچھاحضور اور پھر گھر جا کر ہمارے لئے کھانا لائے اور ہمیں

259 کلاکر پچھکھانا ساتھ بھی دیا کے تہیں رائے میں بھوک <u>گگ</u>ئی پیکھالیتا اور کراہی

بھی دیا اور ہمیں رخصت فر مایا۔اس کے بعد عرس مکان شریف پر حضرت قبلہ

كرمانوالى سركار رئيني تشريف لے كئے \_ چندآ دى بھى حضرت صاحب قبلہ ر الله کے ساتھ تھے جن میں یہ ناچز بھی تھا۔ فتم شریف کے بعد جب رخصت کاونت ہوا تو تو تھید کاونت تھا۔ حضرت قبلہ کر مانوالے ملتیسیہ فرمانے گے۔ چونکہ بدوفت حضرت میاں صاحب ریشنیہ شرقیوری کے ذکر فکر کا ہے اس لئے اس وفت ہم سب کا ان کی خدمت ٹیں سلام کے لئے جانا مناسب نہیں' کیونکہاس سے حضور کے وقت خاص میں رکاوٹ ہوتی ہے اس لئے یہ بہتر ہے کتم تمام کے بدلے میں ہی حاضر ہوجاؤں گااور دعائے خیر کیلئے عرض كردول كا-بم في عرض كى كرحفورجس طرح آب رايشي كاخيال شريف ہو جاری کیا مجال۔ چنا نچہ آ پ رطیعت<sub></sub> اسکیلے حضرت اعلیٰ میاں صاحب وللنيء كى خدمت يل تشريف لے كئے۔جب با برتشريف لائے تو فرمايا ك حضور فرماتے ہیں کدسب کو بلاؤ تا کرل جا تیں اور پینہ کہیں کہ ہمیں تو کسی نے یو جھائی نیں۔ آپ عافقے کا فرانا تھا کہ ہم سب کے سب حاضر ہوئے نہایت خوثی ہوئی کہ حضور نے ہم گئیگاروں کو یا دفر ما کر حاضری کا شرف بخشا ہے۔ جب حاضر ہوئے تو آپ رایٹھیے نے چند تھیجنیں فرما کیں اور آخری بیا فرمائش تھی کہ جس مکان میں آبادی شہوتو وہ مکان بھی برا لگتاہے۔ای طرح ہرانسان کا سید بھی مکان کی شل ہے۔اگر پیر ذکر ہے آباد نہیں تو یہ بھی برا گھے گا

میں خیال آیا کہ الل اللہ میں سے جومجذوب ہوتے ہیں ان کی او مجی منزل ہوتی ہے یا دوسرے الل اللہ کی حضرت صاحب قبلہ رایشند میرے خیال کے جواب میں قرمانے لگے کہ مولوی جی اہل اللہ بھی کی قتم کے ہوتے ہیں۔ بعض ا پے ہیں جو کیڑا بھی نہیں مینے اور بے بردہ رہے ہیں اور بھش محلوق خدا کی تربیت بھی کرتے ہیں اور خود بھی تمام عمر سنت مستحب یا بندی سے اوا کرتے ہیں۔ان دونوں حضرات میں ہے جو ظاہر باطن حضور تعلقہ کے طریقے پر ہیں ان کی او تجی منزل ہے کیونکہ ان میں ہر طرح کی مطابقت بھی حضور اللہ کے ساتھ ہے اور عام فیض ان کا ہوتا رہتا ہے۔ ایسے مجذوبوں کی رسائی بوری ہوتی ہاور فیض ان کاصرف اثنائل ہوتا ہے کہ آ پ جیسا جاتے جاتے ایک آ دی کو ایک وفعدسرکار طاشید مجھ سے فرمانے ملے کے موادی جی بررکھت

میں قیام بھی ایک اور رکوع بھی اور تجدے دو ہوتے ہیں۔اس کی وجہ کیا ہے

اور صرف اپنی تعداد بوری کرنے ندآ یا کروکہ ہم استحد آ دمی ل کرآئے ہیں بلکہ مِنْ الله عِلَا عِلَا عِلَا عِلَا عِلَا عِلَا عِلْ أبيك وقعه صرت كرمال والي سركار رايشي وضوفرما رب ت

اوربنده بهي حضرت صاحب قبله رايشيه كقريب وضوكرر بانقار ميراءول

یں نے عرض کی کرھنور بھے کیا معلوم۔ بیر حکمت اللہ کے رسول انتیافیہ اورائل اللہ جائے ہیں۔ میرے جیسے نالائن کو کیا معلوم فرمانے گئے کہ پہلے تجدے میں بیدنیال کرنا چاہئے کہ یااللہ ق نے جھے ای لئے پیدا کیا ہے اس لئے تیجے تجدہ کر دہا ہوں اور دوسرے تجدے میں بیدنیال کرکے دوسرا جہاں بھی تیرائی چیدا کیا ہوا ہے۔ اس میں بھی تو تی تجدے کا مستق ہے۔

چیدا کیا ہوا ہے۔اس میں حی تو تق بجدے کا گئے ہے۔ ایک و فعد فریانے گئے کہ مولوی بی گئی کی جو پھلی ہوتی ہے اس پر کتنے مردے ہوئے بین سرع شن کما کہ حضر ہے صاحب مشاشہ کافی ہوئے ہیں۔ ثبار

پردے دوئے میں عرض کیا کہ حضرت صاحب مشائنے کافی ہوتے میں شار مجھی ٹیس کیا۔ فرمایا کداستے پر دوں کی کیا دجہ ہے۔ میں نے عرض کیا مصرت

صاحب رطفتی میں کیا جات مول حضرت کوئی الله تعالی نے الیاعلم عنایت فرمایا ب-آپ طفعی بی فرمادی فرمایا کرالله تعالی است بندوں کوجوج بی می

پیدا کرے دیتا ہے اس کو چھپا چھپا کر دیتا ہے اور چھکھ کئی کے دانے موٹے موتے بین اس لئے اس پر است پردے دیتے بین کدوہ چھپ جا کیں اور باجرے کے دانے چھوٹے موتے بین اس لئے اس کا پودا بھی باریک ہوتا

باجرے کے دانے چھوٹے ہوتے ہیں اس لئے اس کا پودا بھی باریک ہوتا ہے۔ای طرح حضرت صاحب قبلہ رہائتی کے ہاں ہروقت ہی فیض عام ہوتا تھا ادراب بھی ہوتار ہتا ہے۔'آپ رہائتی کے کمالات کا تو کوئی حماب نہیں۔ چود ہو سے مجلس

وه ١٩٢٤ء بين جب اپنے والدصاحب كي اجازت سے شرقجور شريف يہنچے كہ وہاں جا کر حضرت میاں صاحب طاشتہ سے بیعت ہو جا نمیں لیکن حضرت

میاں صاحب ریاشہ کہیں تھریف لے گئے تھے بیشرف زیادت سے

بارباب ندہو سکے اورائے گر لوث آئے والدصاحب نے پھر ١٩٢٨ء ش عکم

دیا کرشر قدورشریف جا کربیت ہو جاؤ۔انہوں نے انٹیشن جوگی والا آ کر لا مور کا تکٹ خریدا ۔ تکریلیٹ فارم پر ایک بزرگ نے ان سے یو چھا کہ کہاں کا ادادہ ہے۔انہوں نے کہا کہ شرقیورشریف حضرت میاں صاحب ریشیء کی

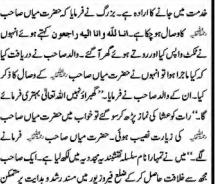

گ ـ. " ميل نے تمهارا نام سلسله نقشونديه مير ويد ميل لكوليا ہے ـ ايك صاحب مجھ سے خلافت حاصل کر کے ضلع فیروز پور بیں مند رشد و ہدایت بر متمکن

ہوکرتیلیج شربیت وطریقت فرما رہے ہیں۔ وہاں جا کربیت ہو جاؤ' تکر

میراذکرندکرنا کدهفرت میال صاحب دایشی نے جھے بھیجا ہے چنا نجر حج کا انہوں نے بیخواب اینے والدصاحب قبلہ مطفعت سے بیان کیا۔ انہوں نے

تجس فرما کرارشاد کیا کہ بیٹا اب تمہاری مشکل عل ہوگئ ہے۔خواب کی تعبیر حفرت سيد محدا ساعيل شاه صاحب مطشئيه قبله كرمانوا ليشريف يزتى ب وه حضرت میاں صاحب ملائنیہ کے خلیفہ اعظم ہیں۔والدصاحب کی اجازت

سے بیسید معے کرموں والے شریف پہنچے۔ای رات حضرت قبلہ شاہ صاحب ر الثني بعد نماز عثاء خواب مين تشريف لے آئے۔ حفزت صاحب قبلہ علينت نے خواب میں بی انہیں بیعت کرلیا وظیفہ درود شریف خصری کا عطا فرمايا اور نماز تجديد صنى كاكيدفر مائى صح يرجب معزت صاحب قبله رايسي كاخدمت مين بيش موع تو

آب نے فر مایا'' کیا تمہاری حاجت بوری ہوگئ ہے؟'' انہوں نے عرض کیا " في حفورا" معرت صاحب قبله والشُّند في محرفر ما ياك " معفرت قبله ميال

صاحب وليفيد كى بوى شان برانهول ترهيس يهال بعيجاب-"بد كية ہوے اُٹین ای وقت عام جلس میں کھڑ اکر کے ایک توجہ دی اور ہاتھ لگایا کہ ان كى سدھ بدھ جاتى رىى- ائيس ايا محسوس موتا تھا كەحفرت قبلد عطفيد

نامعلوم كون سے مقام اعلى تك لے سے جي بي \_ ماتھدوا پاس فر مايا تو ہوش وحواس قائم ہوئے سبحان الله كار ان كوبيت كرليا اور رات والے خواب يل

جوبدایات فرمائی تحیس-ان بدایات سے من وعن مطلع کر کے انہیں رخصت

انبيل مشي محد اساعيل صاحب كابزالز كا ١٩٣٧ء ش الجمي بيدا خہیں ہوا تھا کہ انہیں ہے در بے تین خواب آئے۔خواب میں ان کو بتا یا گیا

كه تير ب كرازى پيدا موكى بير سيد معصوت صاحب قبله رايشيك

خدمت اقدس ش كرمونواله شريف حاضر جوئ اورخواب كاماجرابيان كيا-

حفرت صاحب قبلد والله فرمان الكراركا وكاالله كريم ك مهرباني مو

جائے گی۔ آپ سنتی اس وقت عکر ستاد ل فرمار ہے تھے۔ دو عکر سے
مثی صاحب کو بھی عالیہ فرمائے کہ ایک عکر ہم خود کھا لوا در ایک عکر ہ گر
جاکرا بی المبید کودے دینا تا کہ دہ بھی کھائے چنا نچرالیا ہی کیا گیا۔ تھوڑ سے
دنوں کے بعد حضرت صاحب قبلہ منتی ہی دعا سے ایک لڑکا ماہ رؤ اللہ
کریم کی جہریانی سے بیدا ہوا۔
ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ششی جھراساعیل صاحب سے محراہ ان کے ایک
ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ششی جھراساعیل صاحب سے محراہ ان کے ایک

دوست سید ذوالفقار علی شاہ صاحب نے حفرت صاحب قبلہ رہیں ہے۔ زیارت کیلئے کرموں والا شریف جانے کا ارادہ طاہر کیا۔ بدایتے ساتھ آئیں بھی لے گئے۔ راستے بیں شاہ صاحب فرمانے گئے کہ حضرت صاحب قبلہ

ں سے سے میں موسوں میں ان میں جب ہوں۔ روایش نے لگڑ میں موسوں کا انتیاز رکھا ہے یا نہیں انہوں نے عرض کیا ا کوئی انتیاز ٹیس رکھا۔ شاہ صاحب کئے گئے کہ انتیاز رکھنا چاہتے اور سیّدوں کو ملیحدہ روقی دیٹی چاہتے۔ جب بیدونوں کرموں والا شریف پیٹے تو حضرت

علیحدہ روثی دینی چاہئے۔ جب بید دونوں کرموں والاشریف پہنچے تو حضرت صاحب قبلہ مٹیٹنیے نے میاں بالا (خادم) سے فر مایا کد تھر جا کر شاہ صاحب کے لئے علیحدہ کھانا لیا آئے ہے۔میاں بالانے تھر جا کر کھانا لیا اور تجرے میں آئے کہ شاہد اور کہ مند موسط مکواٹا شٹھ کرمیا حضر میں اور قبلہ مائیٹن

آ کرشاہ صاحب کی خدمت میں کھانا چی کردیا۔ حضرت صاحب قبلہ دیکھٹند نے نشی صاحب کو عام نگر میں بھیج دیا۔ سید ڈوالفقار ملی شاہ صاحب کھانا کھا

ے کی صاحب او عام عمر میں تئی دیا۔ سید دوالفعار می شاہ صاحب کھانا کھا رہے تھاوردل بن ول میں چیمان ہورہے تھے۔ اور آخر کار حضر متصاحب

قبلد طاشيد سے كهدى ديا كد حفرت صاحب منى محداسا عيل كوظكم وي كدوه مير ب ساتھ مل كر كھانا كھا كيں \_ سبحان الله كشف جونو ايبا جو يا أڏ خر حصرت صاحب نے انیں تھم وے دیا کہ شاہ صاحب کے ساتھ مل کرکھانا کھا کیں۔ انہوں نے تھم کی تغیل میں شاہ صاحب کے ساتھ ملکر کھانا کھایا۔ شاہ صاحب يزے خوش ہورہے تھے سحان اللہ۔

فیروز بور بین نائب درس تضاور نثی احریلی صاحب اول درس تنے۔ در سے

کے قریب نہر پھیرے واہ کے کنارے برسیدوں اور قصائیوں کی زیروست

لزائی ہوگئ۔ ہردوفریق کو بہت چوٹیس آئیں۔سیدوں نے موقع کے گواہ ان دونوں مدرسیں کو کھوا دیا۔ قصائی جائے تھے کہ سید صاحبان قید ہو جا کیں

اورسيد حفرات جابتے تھے كەقصائيوں كوخت مزالے فوجدادى مقدمە بشروع

ہو گیا۔سیّدوں نے قصائیوں کے خلاف گواہی دینے کیلئے منثی صاحب کو مجبور كيا\_انبول في عرض كياكه "بنده يج يح كوانى دے كا\_" آخر كارسيد صاحبان

ان کوحفرت صاحب قبلہ را اللہ کے دربار فیض بار میں لے آئے کہ حفرت

رطیفتی نے فرما دیا کہ میرام بدعدالت بی تحی گوائی دے گا اوراس طرح

صاحب قبلہ عظمی انہیں ان کے کہنے پر مجود کریں۔ مگر حفرت صاحب قبلہ

فرمانے ملے کہ سیداں کے خلاف گوائی وی تو حضور نبی کریم عظاف ناراض موں

۱۹۳۴ء میں منتی صاحب برائمری سکول امیر شاہ والد مخصیل زیرہ ضلع

ع- ربهت ورا ووحفرت صاحب قبله مطفيه كي خدمت بايركت يس

گزارش کی کہ ''بندے نے آج تک عدالت نہیں دیکھی عدالت میں بیان وين ب وراكما ب-"معرت صاحب قبله عليني فرمان كي-"فم ندكرة تمہاری گواہی منسوخ کردی گئی ہے۔ "مجرانہوں نے عرض کیا کہان سب کے حق میں دعائے خیر فرمادیں۔ تا کہ کسی کو بھی سزانہ ہو۔ حضرت صاحب قبلہ رطیشی نے فرمایا کہ اچھا اللہ کریم مہر مانی فرما ئیں گے۔سید بھی بری ہوجا ئیں سے اور قصائی بھی مقدمے سے بری ہو جائیں سے۔ مرشرط بہ ب كرسيد صاحمان بالمحيمن كا وظيفه گياره گياره بار يزهين راي اورنماز يزهنا شروع

یز هناشروع کردیا۔ گواہی کیلئے منتی صاحب کو بلایا گیا۔ یہ جب عدالت میں بیش ہوئے تو یا تھیمن کا وظیفہ جاری تھا۔ مجسٹریٹ نے ان سے یو چھا کہ ''تم موقع کے گواہ ہو۔" انہوں نے عرض کیا کہ"بال جناب یس موقع کا گواہ ہوں۔''مجسٹریٹ نے بوچھا کہ''تم کون سے فریق کے گواہ ہو۔''انہوں نے

کردیں۔سیدصاحیان نے تمازیر هناشرع کردی اور وظیفہ حسب بدایت

عرض کیا کہ بیہ ہمارے پیریل ان کی طرف سے گواہ ہو کرعد الت میں حاضر ہوا ہوں۔'' مجمع بیٹ نے فرمایا کہ آب باہر چلے جا کیں آپ کی گواہی منسوخ كردى كى ہے كەمرىدايية بيرول كے حق ميں گواپئى نبيس و بسكما يسجان الله '

حضرت صاحب قبله هيشنيه كافرموده بوراجوا مثق احمطى صاحب في وث كر

گوای دی۔ جوجن پرجن نبیل تھی۔ مجسٹریٹ اتنا نفاہوا کے مسل پڑھ کر جیران ہوا كمنشى التماعلى كى كواتى كے بيان بہلے اور بيں اور عدالت ش اور بيدرى کے قابل نہیں میں اے آج ہی ٹیلی فون کرکے محکہ تعلیم سے معطل کروا تا ہوں۔اس وقت چندمعززین اور سیدصاحبان نے مجسٹریٹ کی منت خوشا مد کی

مجسٹریٹ نے فیصلہ کا تھم فرمایا کرسید بھی بری اور قصائی بھی بری ۔ کو یا حصرت صاحب قبله رطشي كافرمان حرف برحرف فحيح لكلار سيدغلام على شاه محفرت صاحب قبله طلتيء كابه فيضان وكيوكر ببعت موسكة اورآ فرعمر تك حضرت

صاحب قبله رطينت كارشادات يرهمل ويرارب منداتعالى سيدغلام على شاهكو جنت الفردوس ميں جگہ بخشے اوران کےصاحبز ادہ سپّد ضیاءالدین صاحب کوتم

اورائمان بخش

۱۹۳۲ء کاواقعہ ہے جب کہ بھی صاحب امیر شاہ والہ پرائمری سکول بیں

بى نا ئب مدرس تقے موضع سوواں برائج سكول كامدرس پندره دن كى رخصت بیاری حاصل کرکے اپنے گاؤں چلا گیا۔ان کی جگھ پر چھکم افسران بالا اول

مدرس صاحب نے ان کی ڈیوٹی لگائی کرو ہاں چندرہ دن کارسر کارانجام دیں۔

به برروز برهانے جایا کرتے تھے۔ کدا یک مرتبدا تفاقیہ طور پرغیرحاضر ہو گئے۔ برادری نے انہیں مجبور کیا کہ آج یہاں ہی شریک شادی رہیں۔خدا کاامر کہ

اور منٹی احمدعلی صاحب خدا خدا کرکے بیجے۔ تاریخ مل گئی۔ اگلی تاریخ پر

ای روزموضع سودال کے برائج سکول ش اے ڈی آئی صاحب مدارس زیرہ

معائد كيلي تشريف لي ت اوران كوغيرها ضراكه محتر بدا گلےروز بردھانے کیلئے گئے تو غیرحاضری کی ربورٹ کھی ہوئی رہٹر

حاضری میں بائی گئی۔ بڑے منظر ہوئے کداب کیا کیا جائے۔اے ڈی آئی

صاحب غیر مذہب کے بڑے متعصب آ دمی تقے۔ دات کو بعد از نماز عشاء ورود شریف خصری کی ما می تنج میزه کر حضرت صاحب قبله روایشید کے تصور میں

سو گئے۔خواب یں معرت صاحب قبلہ ملائھ۔ تھریف لے آئے اور فرمانے ملکے کٹم شکرو تہاری چھٹی منظور کردی گئی ہے۔کل اے۔ ڈی۔ آئی

صاحب بلائمیں مے۔ کی کی کہدویتا۔ اسلادن اے ڈی آئی صاحب نے نثی

صاحب کومنڈی جمال کے برائری سکول بیں حکماً طلب فرمایا کرہ کرجواب دو کہتم کیوں غیر حاضر تھے۔ تا کہ رپورٹ مکمل کر کے افسران بالا کی خدمت

یں ارسال کی جائے۔

بیمنڈی جمال کھ کراے۔ ڈی۔ آئی صاحب کے سامنے پیش

ہوئے اور مبارا ماجراعرض کیا۔اے۔ڈی۔آئی صاحب نے کہا۔"اچھاتم

اس روز کی رخصت ا تفاقیہ کی درخواست لکھ کرمیرے سامنے پیش کرو۔'' چنانچہ درخواست ککھی گئی۔ اس وقت درخواست منظور کرکے ایک ہوم کی

رخصت عطا كردى گئى بىجان اللەم شد بوتوالىيا بو\_

صاحب قبله مطفّته کی خدمت میں عرض کیا۔ سرکار مطفّته نے فرمایا اللہ

تعالی میریانی فرمائے گا۔ صرف ایک دودن کرموں والاشریف رہ کریمال کا یانی پیواورننگر کی روٹی کھاؤ۔ چنا نچیا ہیا ہی کیا گیا۔حضور کی دعا سے دو دن میں آرام آ گیا۔ سیاہ دست آئے شروع ہوئے اور تلی کا عارضہ کا فور ہوگیا۔ ملتی صاحب کے دولا کے مرید احمداور فریدا حمہ کیے بعد دیگر موضع للبي تخصيل زيره شلع فيروز يورش فوت مو كئے ١٠ نبى دنوں منشى صاحب كوير قان ہوگیا۔ بیترا علاج کیا مگرا فاقہ نہ ہوا۔ کر مانوالہ شریف میں آ کرانہوں نے حفرت صاحب قبله طلقت كي خدمت اقدى بين عرض كيار سركار طلقت نے زبان درفشاں سے آیک ہفتہ سردائی پینے کا تکم فر مایا اور حضرت صاحب قبلہ رطفتد كى دعا سايك مفترسر دائى ين سنى سرقان دور موكيا-موضع كا فكنه يخصيل كودر شلع جالندهر سي حعرت صاحب سركار رطافتيه كاليكم يدكرمول والاشريف كآستانه عاليديس حاضر وواراس كے چرے يرسابى ماكل دھے جارى كى وجہ سے يزے موع تھاس دوز

چد کھا جوآ پر منگشہ کے مریدول میں سے تھے آئے ہوئے تھے۔ حفرت صاحب قبلہ منگئیر کے کھم سے ہرا کی کھیم نے اپنی اٹنے تھیم کے مطابق لمے چوڑے نتے حجویز کتے۔بالآخ دھنرے صاحب قبلہ ملیحت نے فرمایا کہ اس کی دو بیویاں ہیں۔اب سے کمزور ہوکر بہاں آ گیا ہے۔اللہ کر یم اس کی كمزورى دوركرد ع كا اوربيه مفته عشره ش تحيك جو جائے گا۔ پير كا جملايا جوا سبق یاد کرئے تہدیر پڑھا کرے۔اسپٹول۲ ماشہ چے ماشہ کھانڈ میں آمیزش كرك فيح كوكهاليا كرم اوراو يرس ياني في ليا كرب چنا نير كا مكنه جاكراس

نے نسخے استعمال کیا۔اللہ کریم کی مہریانی سے اس کی کمزوری جاتی رہی۔ چونکدوہ حضرت صاحب قبله مطشيه كامريد تفااورنش صاحب كابير بحائي تفارجب چروہ منتی صاحب کو کرمول والا شریف بیل ملاتو انہوں نے اس کو تشارست

أبيك مبتدويثواري اينة لأكركوجو كهضعف جكريش جتلاتها كرمونواله شریف معرت صاحب تبلہ رافتی کے دربار میں لایا اور برا عابر ہو کرعرض

كرفے لگا كەمىرالۇكاضعف جگرى يارى بين بتلا بوكريم جان بوچكائي چندعلاج کرایا گیا مکرآ رام نہیں آیا۔ معرت صاحب قبلہ ملائیے نے اس

اڑے کوروز اندیکترے کھانے کی ہدایت قرمائی سبحان اللہ محفرت را تشدیہ کے

ہندو اور سکھ بھی بڑے معتقد تھے۔اعتقاد سے آتے اور فیض حاصل کرکے

منشى صاحب كالجيونا بهائي محد ايرابيم عين جواني كي حالت مين ضعف جكركا شكار موكيا كانى علاج معالج كرايا كوكى آرام ندآيا يدعفرت قبلدك خدمت میں کرمونوالے شریف جا کرعرض کیا تو حضرت صاحب نے دعا فرما دی اور ایک نسخ ججویز کر کے لکھوا دیا۔اس نسخ پر ان کا صرف سوا رو پیرخر کے

جوا يكراب و وأنوندش صاحب كويا ونيل ربا- أنيل صرف اتناياد ب كداس ميل كلقند ڈالى گئ تقی نے بروہ نیزاستعال کرایا گیا۔عفرت صاحب قبلہ ریشنے کی وعا سے ان کے بھائی محدار اہم کواللہ کریم نے کلی شفا بخشی کہ بھیشہ کے لئے

ضعف جگر سے نجات ٹل گئی۔ وہ ۱۹۴۷ء کے فرقہ وارانہ فساوات میں شہید

منتى محمداساعيل صاحب كابزالز كارشيد احدطاهر جوكهاس

وقت مدرس ہے جب دوسال کا تھا تو مرض سوکڑ ایس جتلا ہو گیا۔ تھیم جلال الدين ينذت نندلال عطاراور لال دير جمان عطار فتح گُرُه پنجتو رضلع

فیروز بور کے بعد ویگرے علاج کرتے رہے۔ان کے علاوہ شاہی حکیم

عبدالكريم نوريوري كابعي علاج فرماتي ربيمكرا فاقه ندهوا مرض بزهتا كيا

جوں جوں دوا کی۔ آخر کا ریکیم عبدالکر یم صاحب فور بوری کے ایما پر حضرت

صاحب قبلہ ملٹھیہ کی طرف رجوع کیا گیا۔ منشی صاحب اوران کے بھائی

نور محر حضرت صاحب قبله رهيشي كے دربار فيض باريش كرمونواله شريف ينج حر معرت صاحب قبله رايسي اس روز فيروز بورشير والى كوشي مين تشريف لائے ہوئے تھے۔ بدونوں كرموں دالاشريف سے فيروز يورشيركى کوشی میں پی کر مفرت صاحب قبلہ رہائی۔ کی زیادت سے مشرف ہوئے۔نور محمد صاحب کواینا کام تھا اور آئیس اینا۔سب سے پہلے ان کے

ساتھی کا کام ہوگیا اور وہ بے کداسے تکاح ٹائی حاصل کرنے کے لئے

ایک نیک عورت جو کہ کنواری تھی ، ہے محبت ہوگئی تھی۔حضرت صاحب قبلہ والثَّني نے قرمایا کدو مجمنا گناه نه کر بیشمنا۔ بفضل الله کریم مجمّع وه عورت

نکاح میں ال جائے گی۔ چنانچہ اس عورت نے بخوشی خاطر ان کے بھائی

نور محدے نکاح کرایا۔ مثنی صاحب کے لڑے کوسوکڑ اہو گیا تھا۔ انہوں نے تعویز کے لئے عرض کیا۔ حضرت صاحب قبلہ رایشتیہ نے ارشاد فرمایا کہ

تعوید توش نے بھی نہیں کیا وعا کرتا ہوں الز کا تندرست ہوجائے گا اوراگر

تعويذ ہی مقصود ہے تو خودمشک و زعفران دوات میں ڈال کر تعویز لکھ لیں۔ تعویذ کے اساگرامی بہ ہیں۔بھم اللہ الرحن الرحیم الحفیظ پاسلام اللہ اکبر۔ یہ

تعوید لکھ کر گلے میں ڈال دینا۔اور چندا ہے ہی تعویزات لکھ کر بیچے کوشح

یلانااور بعد میں جھوٹا سا کچھوا تالا ہے ہے کیڑ کراس کی تھویزی جلا کراس کی

را کہ میں برابر کی کھانٹہ ملا کر بیج کوروز اند کھلایا کریں۔اللہ کریم نے جاہاتو

يجيمونا تازه بوجائ كارآ وه كلفت كے بعد حفرت صاحب قبلہ مطافعہ تے منشى صاحب ير نگاه تلطف فرما كركها كه جاؤ كوئى بيمارى والايا سوكڑے والا تمبارے یاس آئے تو اس کو یکی تعویزات لکھ کردے دیا کرو شہیں آج ے بہتنویز دینے کاافتیار ہے۔ حضرت صاحب قبلہ ملیفیہ کی دعا ہے آج تک حضور کافیض برسلساتھویزات نشی صاحب کے ہاتھ سے جاری ہے۔ ہزاروں بچ محت مند ہو چکے ہیں سجان اللہ۔

مولوی محمد بشیر مذا ہراں والے جو کہ الل حدیث ہیں اور شلع منظمری میں تیم شے کا واقعہ نٹی تھرا ساعیل صاحب یوں بیان کرتے ہیں کہ وہ ایک روز موضع مُذاهر ك سكول مين آكران سے كہنے لگے كد" جھے آب ايك عريضه ينام

حضرت صاحب كرمانوالے شریف لكھ دیں كه آنجناب بندے كواللہ الله كرنا سكمادين "، مثى صاحب في حضرت صاحب تبله والشي كى خدمت مين مر ارش نامه مولوی صاحب کے حق میں لکھودیا۔ مولوی صاحب جعرات کے

روز مُرابرال سے روانہ ہوئے۔ رات کو کرمول والا شریف کے قریب کسی

گاؤں میں اپنے رشتہ داروں کے بال جاتھبرے منے اٹھ کررشتہ داروں سے ا یک بیل خرید کران کے ہاں ہی چھوڑ دیا کروالیسی پر لے جا کیں گے۔وہاں سے چل کرای روز بروز جمعہ حضرت صاحب قبلہ حلیثیں کے آستانہ عالیہ میں

جا پنے۔ مولوی صاحب بیان کرتے ہیں کہ میں ابھی آستانہ عالیہ کے وروازے ہے ہی گزر کر معرت صاحب قبلہ ملتیں کے قریب گیا تھا کہ حفرت صاحب قبله عظفيه مير ب السلام عليم كينه سے قبل بى السلام عليم كهه كريول كويا ہوئے۔" مولوي جي آ گئے ہو تل خريد كر\_" كتا كشف تھا۔ حضرت صاحب قبله ملثنت كوسحان الثداس روز سے مولوي تحدیثیر بزرگوں کے کشف وکرا مات کے بڑے تاکل ہیں۔ موضع للبے صلع فیروز بور سے ایک تو جوان اڑ کی جوشا دی شدہ تھی کسی بد معاش نوجوان لا کے محراہ بھاگ گئی۔لڑکی کا باپ منش صاحب کی منت ساجت کرنے لگا کہ حضرت صاحب قبلہ حالتیہ کے آستانہ عالیہ برعرض کریں كرازى واپس آجائے۔ چنانچر برازى كے باب كولے كرحفرت صاحب قبلہ

هلينيء كى خدمت مين كرمونوالد شريف حاضر موع اورسارا ماجراعرض كيا\_ حضرت صاحب قبله مطفته فرمان م مك كدالله كريم مهر باني فرمائ كاربيه مخض تو جائل سامعلوم ہوتا ہے منٹی تی تم خود ہرروز یانچوں نمازوں کے بعد

گیارہ گیارہ ہارسورہ والفیخ پڑھ لیا کرواور آ کے چیچے ایک ایک ہار درو وثریف

پڑھا کرو۔انہوں نے گھر آ کروظیفہ شروع کیا۔ابھی دی دن دن ہی گزرے تھے

كەخود بخود دو بدمعاش نوجوان لۈكالۈكى كواس كے گاؤں يى چيوز كررنو چكر موضع جنيدر وسلع فيروزيورك ايك بزرگ كوجر قوم كے تے۔ نثى صاحب سے از روئے عقیدت عرض کرنے گلے کہ" بیں ومہ کے مرض بیں گرفآر ہوں۔ میرے حق میں حضرت صاحب قبلہ رافتنے سے دعا کی

ورخواست كرين انهول نے نهايت عاجزي سے حضرت صاحب قبلہ ملائليد کی خدمت میں گزارش کی جومنظور ہوئی۔

حضرت صاحب قبلہ طشیہ نے فرمایا کہ انہیں جا کر کہیں کہ با قاعدہ نماز پڑھا کریں۔ ہرنماز کے بعد گیارہ گیارہ بارقل شریف بمعد بسم اللہ

شریف کے بردھ کرحضور نبی کریم ﷺ کی روح پرفتوح کوابیسال ثواب کیا

كريں۔ چنانچہوا پس آ كراس معمر يزرگ كي خدمت ميں يہ نسخہ فيش كرديا۔ انہوں نے چندروز بن عمل کیا تھا کہ دمہ بفضلہ تعالی اور حضرت صاحب تبلہ

نمازیا قاعدگی سے پڑھے لگ گیااور تاحیات نمازی رہا۔ أيك مرتنية خرى الل نهرين ياني بهت كم آيا موافقا سورج غروب مو

چاتھا۔ منٹی ٹھ اساعیل صاحب اس بزے راجباہ کے کنارے کنارے اسے

رطيفتيه كى دعاس جاتار بإراوره بوزها بإبادمه سے بالكل تندرست موكيا.

آ واز آئی که پیلے جلدی استنجاء کرواور پاک ہو جاؤ۔استنجاء کیا گیا۔ جبجم ياك بواتو حضرت صاحب قبله مطفئه كاجيره مبارك ويكها رحضرت صاحب

توانہوں نے حضرت صاحب قبلہ طلقتیہ کو یاد کیا اوران کا تصور یا عرصا تو

ر ایشند نے وست مبارک سے انہیں و تعلی کر کنارے لگا ویا اور خود غائب موضح \_استمد اداولياء الله سجان الله\_

محمد ہاشم علی خال بی اے تشنیہ مشرتی پاکتان سے تحریفر ماتے ہیں

كر: ماه رمضان الميارك كے دوران انہوں نے سيد السادات حضرت صاحب

قبل كرمال والے علی اللہ كے حالات مبارك برايك بنگالى كتاب ويكھى جس ے انیں معلوم موا کرحفرت صاحب قبلہ دایشے ابھی تک حیات ہیں۔

چنانچدانهول في مصم اراده كرليا كدوه حضرت صاحب قبله رايشك

بوی کے لئے ان کے باس ضرور جائیں گے۔اوران سے دعا کے لئے عرض

كريں محے۔ باشم صاحب سركارى تكلے ش سب دوير ان احتين كے عبدے

یر فائز بیں اس لئے ان کے لئے دفتر سے چھٹی لیٹا اور ہوائی سفر کے اخراجات کا

انظام کرنامشکل تفالیکن بیان کی خوش قشمتی تھی کہان کی ہرمشکل مجزانہ طور بر حل ہوگی اور بیر جلدی ہی حضرت صاحب قبلہ رایشیں کی خدمت میں كرمانوالي في مح حضرت صاحب قبله مطيعية في ان من فرمايا كه "جس وفت تم نے پہاں آئے کا قصد کیا تھا ای وفت تمہاری مراد پوری ہوگئ تھی۔'' حضرت صاحب قبله رطينتيه نے ان كى خواہش كے مطابق ان يراور بھى بہت ی عنایات فرما کیں۔ ان کی بیوی دائی بیارتھیں۔ جب انہوں نے مصرت صاحب تبلد طائعي سے ذكر كياتو آب طائعي في فرمايا -" واؤوه الحجي ہوگئی۔''اور جب بیواپس ایے گھرینچے توانہوں نے دیکھا کہان کی اہلی صحت بإب و پیچی تھیں اوران کا چدرہ سالہ مرض جا تار ہاتھا۔ نیز حضرت صاحب قبلہ

عطینے نے ریم بھی فر مایا تھا کہ''اے بڑگا لی بابو! تنہیں میرے دربار پر متعدد بارآنے كاشرف حاصل موكار" چنانچه باشم صاحب مفرت صاحب قبله

رطانت کے چہلم شریف برایے متعدد بنگالی ساتھیوں کے بھراہ مشرقی یا کتان ے حضرت صاحب را اللہ کے دربار برحاضر ہوئے اکثر مشرقی یا کتان کے

لوگوں کو انہیں کے ذریعے حضرت صاحب تبلد راہیے کے بارے میں معلومات حاصل ہوئیں۔مشر تی یا کنتان میں ایکے علاوہ اور بھی بہت سے

صاحب قبله عليفيه كى دعا كين مشرقى باكتان كيلوكون كوجعى حاصل راى یں اور ملک کے اس مصے ش بھی آ ب علیشد کے حالات مبارکہ برکی مرتبہ

حفرات حفرت صاحب قبله رافعي كم معتقدين يل سے بين حفرت

لکھا جاچکا ہے۔

پندر ہویں مجلس

میر منظور محمود بیان کرتے ہیں کہ غالبًا 1936ء کا ذکر ہے کہ جھے

قبلہ پیرومرشد سیدنا تحد اساعیل شاہ صاحب حضرت کر ماں والے کے ہمراہ

یاک پٹن شریف جانے کا اتفاق ہوا ٔ عرس کے ایام تھے۔ بزاروں لوگ وہاں تح تنے۔ تبلہ شاہ صاحب نے ایک مکان میں قیام فرمایا۔ وقتا فو قتا دربار

شريف ش بھی فاتحركيك جاتے رہے۔ آخر بہٹتی درواز ہ كھلنے كاوقت آيا۔ ميں اورمير محدسعيد صاحب امرتسرى حضور والشيء كي جراه تقيد بم في حضرت صاحب ط فيحد كى قيادت من بدمرحله ط كيار ببيتى ورواز ، سي كررما واقعی ایک مرحلہ ہے۔ دروازے سے گزر کر قبلہ شاہ صاحب کر مانوالے مطالب

وائیں جانب جوم سے ذرابث کر کھڑے ہو گئے۔اس وقت درگاہ کی صدود ميں لا كھوں كا جوم تفا۔شہرى و يهاتى ' جامل ان يڑھ ُ بڑھے كھے مہذب غير مہذب ٔ غرض کہ ہرفتم کے لوگ دوازے ہے گزرنے کی تمنا میں پستھیمین اور يوليس كى لاخميال كمار ب تق-میر محدسعیدصاحب نے مجھ سے یو جھا"د بھائی بےجولوگ بہتی دروازے

ہے گزررہے ہیں' کیا واقعی پہٹتی ہیں'' قارئین کومعلوم ہو کہ صوفیاء کرام میں مشہور ہے جولوگ بابا فرید صاحب رافتند کے بہٹتی دروازے سے گزرتے

يں وہ بہشتى ہیں۔ یں نے جواب دیا "مجائی صاحب مجھے معلوم نہیں۔ آب حفرت

صاحب کر ماں والے رائٹنے سے بوچھ لیں۔'' انہوں نے مجھے بی اکسایا کہ

من بى يو جولول البدام فى فى قبله معرت صاحب عليني كوفاطب كيار

"مركار عليه كيايه كي بكرآج جوبجي اس درواز ي سي كزر عاوه

میں بیرع ض کردول کداس وقت سارے ماحول پر کچھ بجیب ی کیفیت طاری تھی۔ دروازہ جب کھلٹا تو وہاں چند عجیب می رسوم ادا کی جاتی ہیں۔ پچھ

ساز بچائے جاتے ہیں۔ درودوسلام پڑھنے والے الگ اپنے کام شن مجوہوتے

جنت ش جائے گا؟"

جمائے ہوتے ہیں' اہل طریقت کے منگھے الگ اپنی بہار دکھاتے ہیں ہر جانب كيف موتا باورجلال وجمال كيمناظر

ال لخد حفرت صاحب تبله مطفيه برجى ايك كيفيت طاري تحى \_ ج میں نے خوب بھانپ لیا تھا۔ بظاہروہ قطعی طور پر خاموش کھڑے تھے۔ آپ

ر ایشے۔ کی نگامیں خلامیں گھور رہی تھیں میرے سوال پر ذراج مک سے محتے اور

فرمانے گلے: " برخوردار! اس وقت جو بھی اس درگاہ کی صدود پیس موجود ہے وہ

بہشتی ہے اس کے الکے بچھلے گنا ومعاف ہوئے "۔

اس رات میں نے صاحب مزار کو خواب میں دیکھا۔ وہ قرما

ر ہے تھے کہ تمہارے پیرنے ہالکل کچ کہاہے۔ سجان اللہ اولیائے کرام کی فدردمنزلت كااندازه كرناآ سان نيس

عبدالرحیم چشتی بیان کرتے ہیں کہ پاکتان کے وجود میں آنے

ہے لیکر 1952ء تک اکثر جب طلقۂ احباب میں بیٹھنے کا اتفاق ہوتا تو اکثر

جائے کہ مرکار کر ماں والے حلیتنے واقعی الی ہی سرکار ہیں جیسا کہ ہنے میں

آيا بـ البذا 1952ء كـ وسط ش في اين دوست مك عبدالرحمان صاحب

سركاد كرمال والي عليهي كاذكرة تااوراى اشتياق بس ربتا كدجاكر ويكها

ما لک دین تھی پریس سے ذکر کیا تو انہوں نے اپنی کارد سے دی اور ایک اتو ار

کو میں کار میں سرکار رواشیہ کی قدم یوسی کیلئے کرماں والے روانہ ہوا۔ تقریماً دو پیرے وقت می سرکار علیہ کے آستانے میں کا پیاسرکار علیہ کے آستانے میں عاتے ہی کنگر ہے کھانا آ گیا۔اور کھانے سے فراغت برظیر کی اذان ہوئی۔ جماعت کے وقت سر کار مطالعت کی آید ہوئی۔ سیجان اللہ کتا نورانی چرہ عیاں ہوا تھا۔ سرکار سیشیہ جماعت کی مہلی قطار میں کھڑے ہوئے۔صاجز ادہ صاحب نے اقامت کے فرائض ادا کے فراغت کے بعد حضور بطفتنيه ومال ايك كوفي بين جاكر جاريائي يرمندآ را موئ فرش ير صفیں بچھی تھیں۔عام لوگ اس جگہ پر پیٹھ گئے۔ چونکہ میں بہلی مرتبدو ہاں گیا تھا اور میری شاسالی کی سے نہ تھی ۔ لبندا سب کے آخر بیٹے گیا۔ کچھ وقفہ كزرني يرمركار وليس فرمايا كرچشتى صاحب آ محير بياس آجاؤ

حالانکه شدانهوں نے مجھے دیکھا تھا نہ میں نے آئیں یہجان اللہ آ نکھ دالوں ہے کوئی چیز پوشیدہ مجیس موقی۔ میں سرکار مطاقعیہ کی چار پائی کے نزد یک بیٹھ گیا۔ چندایک خطوط سرکار مطاقعیہ نے تھلوائے۔ ایک آگریز کی میں خطا سریکہ ہے آیا ہوا تھا۔ وہ جھے سے ساگیا اور ہر خط کے سنتے ہو فرماتے۔ اللہ کرم کرے گا۔ اس اثناء میں جھے سے سرکارنے کچھ داز درانہ کھنگو کی۔ اس اثنا میں چند

لوگ ایک کبڑے فخص کوا تھا لے آئے ۔ اور دعا کیلئے عرض کیا ' کرحضور رافتانیہ اس برکرم فرمادیں۔آب داشتہ نے کبڑے سے سوال کیا۔ کہ بیلیا تم کنڈلی ینا کرلوگوں کودھوکہ کیوں دیتے ہواس نے عرض کیا حضور رافتیہ آئندہ ایما نہیں ہوگا۔حفرت صاحب رفضیه نے دعافر مائی تواس کوسکون مارعمرے

وفت حفرت صاحب رايشيه نے مجھ سے فرمایا کہ بیلیا ابتم جاؤ 'تمہاراسفرلمیا ہے ہوسکتا ہے کہ پٹرول کی کی ہوجائے تو اعجرے بٹس کیا کرو محے بیس نے

عرض کیا محضور پٹرول کافی ہے۔انشاءاللہ لا ہور تک بخو ٹی پکٹی جا ئیں گے۔ پھر کہانیں ابتم جاؤں میں سلام کر کے روانہ ہوا۔ جب ہم وال رادھا رام

ے گزرے تو یکا یک موڑ کھڑی ہوگئی۔ ڈرائیورے معلوم کرنے برید جلاک واقعی پٹرول ختم ہو چکا ہے۔ اور حضور کی کرامت سہ ہو کی کہ عین ایک پٹرول

پہے کے سامنے گاڑی رکی۔ سبحان اللہ غداوالوں کی دورزس نظر کے کیا کہنے۔ اس کے بعد معزت صاحب علقہ سے اکٹرسیٹھ حاتی محرشفع کے بال اور در باردا تا عمِّنج بخش رطينيميه اورعرس يا ك بثن شريف ميں ملاقات ہوتی رہی اور

بریار برخلوص اور کبریار بایا-عنتی محد حسین قریشی فتح جنگ سے بیان کرتے ہیں کہ بندہ حفرت صاحب قبلہ رہیشتیہ کی خدمت میں 1935ء کے وسط میں پہلی وفعہ حاض خدمت بهوا كرمونو الاشريف صلع فيروز يوريس بندة عارضه يحيش اوراسهال ميس بتلا تها جو 1931ء شي پيدا موا اور تين چارسال مين دليي أنكريزي طريقة علاج سے مرض بڑھ کرسکرائی کی شکل اختیار کر گیا تھا۔ ایک ون رات بیں ع لیس پیاس اجابتیں ہو جاتھی تھیں۔ چنانچہ اطباء نے مرض لاعلاج قرار

وے دیا۔ ڈاکٹروں نے بھی ماہوی ظاہر کی۔ اب میں ناامید ہوگیا۔ چنانچدایک عالم جوخطیب بھی تھے وہ حضرت صاحب قبلہ طاشیہ کی

خدمت میں اکثر حاضر ہوتے رہتے تھے۔انہوں نے مشورہ دیا کتم حضرت صاحب قبله وينتني كي خدمت بين كرمون والاشريف على جاؤر حصرت

صاحب رايشليد كى خدمت شراس موذى مرض كاميان كرنا اورسيق بعي ليمار جنانچه بندهٔ 1935ء میں حاضر ہوا اور بیاری کے متعلق عرض کیا۔ حضرت

صاحب عليفتد نے دعا بھی دی اور دوا بھی بتاتے ہوئے ارشاد فر مایا 'جاؤاللہ -8c -36-5

حضور کی تجویز کرده دوائی جومرف دو جار پیپے کی چیزتھی استعال کرنا شروع كردي \_ چنانچ معلوم نيين مواكه آبت آبت مرض دور مور باب كال

صحت ہوگئ جیسے بھی ریمرض ہوائی ندتھا۔ جہاں صرف کچیزی دودھ سا کودانہ وغيره يربى بيه مشكل بسرادقات تقي روفي كهانبين سكنا تفايسركار رطيني كي نظر كرم سے رونى كھانے وكا ايك دفعه كرمونوالاشريف ميں تظر كيلئے سڈل كى روٹیاں آئیں۔ویگر بیلیوں نے ایک ایک یا آ دھی روٹی کھائی۔ بندے نے دو سالم روٹیاں کھا کیں۔اب 1952 سے 1967ء ٹیں آ گیا ہے۔حضرت صاحب قبله راشيه كى تكاه كرم سے كمكى كى سائل كى روفى كھاسكا ہے۔ 1966ء بیں آخری دفعہ جب بندہ حضرت کر مانوالہ شریف حاضر ہوا تو سرکار رایشی نے وضوفر ماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ تسیں جائے نہیں پینے ہے؟ بندے نے عرض کیابال سرکار طافتے۔ ہارے شلع کیمبل بور میں وائد اکثری جاتی ہے ای وقت معرت صاحب قبلہ علیہ ملیسی لے خادم خاص سے ارشا و فر مایا۔ جا بھٹی ا جہال کی جائے لئے آتھوڑی ہی ور کے بعد

چائے اس بھی جائی ہے اسی وقت حضرت صاحب بلد میتیند میتیند نے خادم خاص سے ارشاد فرمایا۔ جا بھئی ارنبال ٹی چائے لے آ بھوڈی بھی دیر کے بعد حضور کے خادم خاص نے ایک ٹرے میں بہت سے بڑے بڑے دس اور ایک بڑی چینک جس میں گئی دوسروں کیلئے چائے آ سکی تھی نجر کر اعدر کرے میں

ر کھ دی وہاں ساتھ والے کمرے میں حضرت صاحب قبلہ عظیمی آرام فرماتے تھے۔ لیکن ان وقول میں بندہ ای کمرے میں سویا۔ سرویوں کا موسم تھا۔ حضرت صاحب قبلہ عظیمی علالت کی تکلیف میں تھے۔ تمام رات حضرت صاحب قبلہ عظیمیہ کی بے چینی اور اضطراب میں گزری۔ون کو بھی سخت تکلیف طاہم ہوتی تھی سرکار عظیمیہ اکثر کراھے سائی دیتے تھے کیکن اس

صورت میں بھی حاضر خدمت ہونے والوں بر کرم نوازیاں جاری رہتی تھیں۔ صبح سویرے حسب معمول بندے کیلئے جائے اور رس طشتری میں لگ کر آ ع\_اكتيس سال حضور طيشيه كي خدمت بي حاضر موتار بار جائے صرف 1966ء میں عطا ہوئی۔اس سے بعد میوسیتال میں حضور مالشد کی آخری زبارت ہوسکی۔ أبيك وقعه بنده عيدگاه ياك فآن شريف مين حاضر بهوا حضرت

صاحب قبله وللثناب تشريف فرما تقيه بيلي حاضر خدمت تقيه سركار رطیشی کی مفتلومیارک ہے راحت حاصل کردہے تھے۔ سرشاری کی

كيفيت من تصابك ملك حضور مالتلي كي خدمت من بيضا مواقفارياك بین شریف عیدگاہ میں سرکار رایشیہ مانگ ہے بوچورے تھے۔ کہ بھٹی توں

ہرے کیڑے یائے ہوئے نیں بھئی ساڈے تے ہرے کیڑے دے قرآن شریف و سے جزوان چڑھائے جاندے تیں تے گل دی کیلٹھیا بھی <u>یا ہویا</u>

اے تے مطربھی بڑی موٹی رکھی ہوئی اے۔ تاں تے بھئی توں لوکال نوں ڈراؤ تدا ہوویں گا۔تے بھی توں کم کی کرنا مثاایں ملنگا۔اے سرکار رہائتی۔ کم کی کرناسژک اتے۔دھواں مایا ہویا اے آؤندے جاندے حقہ پینیزے نیں حضرت صاحب قبلہ رایشند نے فرمایا۔اوے چھڈ ایہد کی دھوال ہویا

دھواں یاوناتے رہ سول منابقہ دے نال دایا۔ أيك وفحة كرمول والاشريف مين دونوجوان حاضر بوئ\_حضور ر الشيء نے فرمایا کہ کیویں آئے او، عرض کیا: مرکار رایشند اسین تہاؤے

بیعت ہوون آئے آل۔ حضرت صاحب قبلہ منٹنیہ نے فرمایا جسیں بیت مينول ماروءوه إولي : نيس سركار دايسي اسل تي آب و عريد موون

آئے آں تسیں سانوں مرید کرلو فر مایا: دیکھونا مولوی جی جس کم آئے نیں ادہ کیں دَسدے۔ چرفر مایا: اوہ بھی کم دسوناں۔ بولے، ایب سرکاراک جھڑا

ہوگیا ہے، تے ساڈے بندے اپنویں ای الزام دے دچ کھڑے گئے تیں۔ سرکار طایشیے نے فرمایا تھیں قصور ہودے گا بندیاں دا۔ بولے تھیں سرکار

رطینے قصور کوئی وی تھیں۔ حضرت رطینے نے فرمایا کدادجہال نے دی وینا ہے۔ چنا نیجاس کے دوس سے ساتھی نے عرض کیا سرکار مطفیا دوست

فر مایا آب عطفت نے مارے بندوں کا قسور ہے آب نے فر مایا: دیکھوناں مولوي جي اس نے كچ بوليا ہے، چلوفير كچ بوليا ہے تے جاؤ حصف جان محاوہ

بندے، بمن جاؤ تے دوڑ کے جاؤ دروازے تک۔ چنانچہ وہ لوگ حضرت

صاحب قبله رايشي كاجازت اورفيض سے دوڑتے دوڑتے ملے گئے۔ ا بیک و فعد منتی محمصین قرایش کا ایک قریبی بھائی ملٹری سے فارغ ہونا چاہتا تھا۔ جنگ چرمنی جاری تھی ۔ یہ بھائی بڑا غمز دہ دکھائی دیتا تھا کیونکہ ملٹری

ے ڈسچارج ہونا جا ہتا تھا۔ آخر کاراس کا حقیقی بھائی بندے سے صلاح کرنے لگا، کیا کریں؟ بھائی بزار نجیدہ ہے ملٹری کی توکری سےخلاصی میا ہتا ہے انگریز چھوڑ تانیس بندے نے حضرت صاحب تبلہ ملیسے کی خدمت میں حاضر ہونے کی صلاح دی۔ دونوں بھائی اور بندہ بھی جمراہ حضرت صاحب قبلہ رطافتي كى خدمت من حاضر موئ - جب المثرى والى كى يارى آئى تو هفرت صاحب قبله عظفيه في فرما يا كرنول كى كرنال منال اين عرض كياكه

ملٹری میں ہوں آ مے کچھ کہنا جا بتا ہی تھا کہ سرکار مطفقہ نے فر مایا کہ جاتوں دازهی رکھ لے تے نتیوں چھڈ وین مے لے ابوی و کھے چھے۔ ہم سب نے سے ظاہر مہیں کیا کہ جارا بھائی ملٹری سے فارغ جونا جابتا ہے۔ لیکن حضرت

صاحب قبله وليشي نے بر ملافر ماديا كرجاتيوں چھڈ دين مح ماتھ بى اس کی مراد تھی کہ خاند آیا دی ہو جائے کیونکہ بید ہمارا غریب بھائی تھارہم ورواج کی

روے کھ خرچ کرنے کے قابل نہ تھا۔

چانچ حفرت صاحب قبلہ ملتند کی خدمت سے آتے ہی اسے

قرین امیر کبیررشته داد کے گھراس بھائی کی مظنی ادر ساتھ ہی تکاح بھی کردیا گیا اوراؤ کی والول نے ایک پیرتک خرچ نہ کرایا۔اور چھٹی کے بعد ملٹری میں اپنی

نوكرى يركيا توچندون كے بعداس بھائى كاخدا كيا كەش ماشرى كى نوكرى سے فارغ موكرة كيامول\_

أيك وفعه بنده حفرت كرمال والاشريف حاضر مواتو حفرت قبله چشتیال شریف تشریف لے جام کے تھے۔ ملنے والے بیلوں کو صاحبزادہ صاحب فرماح كدجب معفرت صاحب قبلد واليحيد تشريف لائيس محتب آنا۔اب والی طے جاؤ۔صرف بندے کو صرت صاحبز اوہ صاحب نے

فرمايا كتم حضرت صاحب قبله والشحيد كى والهى تك يهال عى رجود درميان میں جمعتہ المیارک بھی آیا ایک باہر سے آئے ہوئے مولوی صاحب تقریر

كرنے كفرے ہوئے۔ايك جماعت جس كے خلاف تحريك بھى جارى تھى اس کے خلاف تقریر شروع ہی کی تھی تو دریشوں نے ان کو بٹھا دیا اورا یک دیگر

عالم کو کھڑا کر دیا۔انہوں نے خطبہ شریف پڑھ کر جمعتہ المیارک کی نماز بڑھا

وى حضرت صاحب تبلد رايش چشتيال شريف سے تشريف لائے - سركار ر شیکت نے فرمایا۔ بھتی جمعہ کس نے پڑھایا بیلیوں نے عرض کیا۔ جناب ایک

فلال مولوی صاحب کھڑے ہوئے تھے لیکن انہوں نے ایک جماعت کے

خلاف کچھاختلافی تقریرشروع کی تھی اس لئے ان کو بٹھادیا گیا تھا۔ پھرا کیک اور

عالم كوكفرا كيا كيا تفار حضرت صاحب قبله رطفتيه في فرمايا كدوين بيل

اختلافی مسائل ہی رہ گئے ہیں ہورتھوڑیاں گلاں نے۔

حا جي محجر رحمت على صاحب مهاجر سرانواله بودله آ رُهتي غله

منڈی پور بوالہ کا بیان ہے کہ ایک وفعدان کا ایک کارندہ اسمی بی سے دی بڑاررو بے چ اکر کرا جی چلا گیا اوروہاں سے جھ بڑاررو بے کے بوغ عاصل

کر لئے۔اور یا تی کا پچھسامان وغیرہ کیکرسمندر بارجانے کیلئے یاسپورٹ

بنوانے کی کوشش کرنے لگا۔ حاتی صاحب کو ندکورہ مخص پر ذرا بھی شبہ نہ تھا

اور چونکد پینی کی جابیال ان کے باس تھیں اس لئے باتی حصد داروں نے ان

كے خلاف تقانے ميں ير جددے ديا۔ جب بوليس مكان ير پيٹى اوران كے بیان کئے اور تفتیش شروع کی تو تھانہ دار نے انہیں کہا کہ حاجی صاحب جابیاں اور د کان کس اور کے حوالے کرداور ہمارے ساتھ تھانہ چلو۔ یہ بات

سولہو یں مجلس

حاتی صاحب کالژکا محمدامان الله بی اسے من رہا تھا' وہ فوراً گاڑی بیس سوار ہوکر مصرت صاحب قبلہ مطلقیہ کی خدمت میں پاک فہن شریف کہتھا' کیونکہ مصرت صاحب قبلہ مطلقیہ اس وقت عمیدگاہ یاک فہن شریف

تشريف ركمتر تقر حفرت صاحب قبله عليني سيعوض كيا كرحفود میرے والدصاحب کو پولیس بکڑ کرلے جارہی ہے۔ ہمارا ہی نقصان ہوااور جمیں ہی پکڑا جارہا ہے۔حصرت صاحب قبلہ ملائھ نے فرمایا" مارے حاتی صاحب نہ چوراور نہ چوروں کے بیلی ان کوکون پکڑسکتا ہے جاؤان ہے جاکر کہدود کہ اصل چور پکڑا جائے گا' مگراس کوچھڑا وینا ہوگا۔ چنانچہ حاجی محدرحت اللہ کوواقعی کسی پولیس افسر نے نہ بلایا۔ان کے فرم میں ایک حصہ دار ملک بہاول شرِ تنگریال نے بولیس افسر سے کہا کہ وہ حاجی صاحب کو تھانٹیس جانے دیں گے۔اگر چورہی ہیں توان کا گھرپورا ہے۔درحقیقت بەرىپ كچەھنىزت صاحب قبلە يىڭئىچە كى ذات يابركات كرارىي تقى۔ پولیس باقی حصد داران ملیمو ل کار ندول اور منشیول کو پکو کر لے گئی ۔تفیش ہوتی رہی۔ آفیسر تفتیش کنندہ نے منڈی بور بوالہ کے آ ڑھتیوں کی ایک

میٹنگ بلائی اور صلاح مشورہ کیا۔ میٹنگ میں شریک ہونے والے افراد نے ماتی صاحب ہی کوچورگر دانا کیونکہ سراری ذمہ داری آئیس برعا کہ ہوتی تھی۔ بالآ خر حاتی صاحب نے دی جرار روپیدائی گرہ سے دے دیا اور

حفرت صاحب قبله مطشله كى خدمت ين جاكرتمام واقدعرض كرويا-بهت عرص گزرگیا۔ایک دن حاجی صاحب معرت صاحب قبلہ طاقیہ کی خدمت میں بیٹھے تھے کہ خود ہی معرت صاحب قبلہ رایسی نے فرمایا" عاجی صاحب پولیس والے چورکوئیس پکڑتے تو اس ظالم کومیں ہی پکڑوں گا۔وہ سمندر ياد بھي كركيا ہوگا" \_ يىتى حضرت صاحب قبلد ريشنيه كى فراست ك جیسے وہ خود چور کود مکھور ہے تھے۔ واقعہ بیر ہوا کہاس وقت چور جعلی یا سپور پ بنوا کر جہاز برسوار ہو چکا تھا'اور جب حضرت صاحب قبلہ طابتھ نے اپنی

زبان مبارک سے بیربات فرمائی تھی جہاز کورواشہوے بس ایک بی دن ہوا تھا کہ جعلی یاسپدرٹوں کا پید چل گیا اور جہاز کوسمندر سے اس روز والیس بلایا

كيا كين چوركى طريقے دوبال عن كرتكل آيا اور آكر جرا انوالي آياد جو گیاجہاں اس کے دشتہ دارد بح تھے۔

أبک روز جمعہ کے دن حاتی صاحب یاک بتن شریف حضرت صاحب تبلہ طافعی کی خدمت میں مجے ۔ معرت صاحب قبلہ طافعیہ نے

آ رہے ہیں''۔ تین دفعفر مایا حاتی صاحب نے عرض کیا کرسر کار رافظیر ابھی ق

انین دورے دیکھ کرفر مایا "آج تو حاجی صاحب فرامان فرامان چور کو پکڑ کر

چور میں پکڑا گیا اور ندی پدچل سکا کہ چورکہاں ہے۔حضرت صاحب قبلہ رافیے فرمایا" حای صاحب محصمعلوم بے چور پارا گیا محراس کو بولیس کو پچھے نہ کہنے دینااور چھڑا دیتا۔وہ جیران تھے کہ بیر کیا بات ہے۔ جب شام کی گاڑی بور بوالہ پیٹی تو ایک تار بولیس کے نام اور ایک تاران کے نام تھا جو جرا نواله يوليس في ديا تها كمآب والشيد كاجور بكرا أليا باور مال بمآمد جو گیا ہے آ کر لے جائیں۔ جب انہوں نے گھر آ کر تاریز ھا تو معلوم ہوا کہ

مركار رافقي نے جو بھے بيان فرمايا وہ حرف برحرف محج تھا۔ چوركولايا كيا اس نے بیان کیا کہ ش نے نی بیٹی سے دس بزاررو پیے نکالا تھا۔اوراس رویے سے چھ بزار کے بونڈ طلائی کراجی ٹس لئے تصاور باتی نفذرویب پکڑا گیا۔ چونک چور کے خلاف پر چہ نہ تھا اور نہ ہی کوئی ثبوت تھا' صرف وفعہ 411 کے تحت

اس كا جالان موا ممر يوليس بوغدول كاكوني ثبوت مهيا مدكر كى تفتيش موتى

رى حضرت صاحب قبله هي عاموش تحدايك دن ارشاد قرمايا كرحاتي صاحب، م في جوركو چيرانا ب-عدالت ين مقدمه كيا-محمريث في حاتى صاحب سے کہا چونکہ کوئی ثبوت موجود نیس ہے اس لئے میں سے چور کو چھوڑ

دول گاراتول رات و ہ یا ک پتن بینیجا در میج تبجد کے وقت سر کار کی خدمت بیں

پیش ہو کے اور عرض کیا کرسر کارجس چور کوآب سلٹھیہ جھوڑ نا جاہتے ہیں وہ تو مارادی بزاررو پیم می مارد ما ب- حضرت صاحب قبله معالیت فی ارشاوفر مایا اچھاا ہے سرا ہوگی اور ہمارامال ہم کول جائے گا۔اس کے بعد حضرت صاحب قبله رطفته نے باتھا فھا کروعا بھی فرمائی اوراس نے کہا کہ اچھا ملے جاؤ ورکو صح سزا ہو جائے گی اور مال ہم کول جائے گا۔وہ صح میلی پینچے عدالت میں بیٹی تھی۔ جب وروازہ حوالات سے گزرنے کھیتو چورنے انہیں یکارااور کہا كرفدااوررسول عظي كے لئے اورائے بير كے واسطے سے جھے معافى دلوا

دو۔ میں اقبالی بیان دیتا ہول۔صرف جھ ماہ کی سزا کرا دو۔ انہوں نے کہا ''اچھا''جبعدالت میں پیش ہوا تو چور نے سیح سمجے بیان دے دیا۔مجمع بیٹ نے ایک سال کی سز اسنائی اور مال ان کول گیا۔ سبحان اللہ حضرت صاحب قبلہ

ر الشحيه كى كياشان تقى كه جوفر مايا و يسع بى الله كريم في كيااور يمي نشاني قطب

زماندکی ہوتی ہے حضرت صاحب قبله وليتنيه أيك دوزتشريف فرمات ان كوايخ

یاس بلایا اور کان میں آ ہستہ سے فرمایا عالی صاحب آج دروازہ کھلاہے جو کچھ مانگنا ہے ابھی مانگ او وہی ملے گا جوآپ کی مرضی ہے۔ انہوں نے عرض

كيا حضور سب يجه آب رايفند كطفيل الله كريم في و ركها ب- قرمايا اچھا' آج توول ایسے کرتا ہے کہ حاجی صاحب کو پانچ لا کھروپیدوے دیویں

اور تین د کا نیس اور کارخانے بھی دیدیں۔انہوں نے عرض کیا بہت اچھا سرکار، وه گھر پنچاتو جود کان پہلے نصف تھی سرکار کی دعا ہے اس میں تبین گنا اضافہ ہو گیا' ایک کارخانہ سوپ فیکٹری ٹل گئ اور پانچ لا کھروپیے نفتہ کاروبارے ملاہیے سب آپ برنشتیه کی وعا کا متبحد تھا کہ جوزبان مبارک سے فرما دیا وہ پورا ہو أبيك روز وه حفزت صاحب قبله ملاشيه كل خدمت عاليه مين حضرت كرمال والاشريف سلينيد حاضر ہوئے ان كے بحراہ ان كے دونول

الر کے (محدامان الله اورعثان الله) تھے۔انہوں نے سرکار رایشند کی خدمت

میں ایک بزادرو پر برائے لنگر چیں کیا اور ان کے لڑکوں نے یا کھے یا گھے سو روید سرکار ملتی کی خدمت یس وی کیا سرکار ملتی نے ارشاد فرمایا

" حاجی صاحب بیآ ب کیا کرد ہے ہیں بال پچوں کے لئے آ ب پچھ گھر بھی

چوڑ آئے ہیں یا سب افعالائے ہیں'۔انہوں نے عرض کیا سرکار رافت سب حضور کے فقیل ہے اور حضور کے فقیل سے اللہ کریم سے نے بہت کچھدے

ركها به جاري بينذرآب رطيني قول فرمالين مركار والني في ارشاد قرمايا " نه بھی پرتو بہت زیادہ ہے نصف اٹھالواور نصف رہنے دو"۔ انہوں نے عرض

ہے ونیا کی کوئی طمع بالا چی نہیں تھا۔

وه مركار طلقيه كي خدمت عاليد بن أيك روز موضع اليقي والانزو

سركار عليشد في السلطر كيلي قبول فرمايا سحان اللدآب عليفيد كى كياشان

کیاد دنہیں حضرت صاحب رایشنے بیصفور کی نذر ہے" آخر بوی مشکل سے

فیروز پور چھاؤنی حاضر ہوئے۔ وہاں حضرت صاحب تبلد طلینید فیمریش رہائش رکھتے مضان کا مہینہ تھا حاتی صاحب تج پر جارہ سے تصاور سرکار طلینید کی قدم بدی کرنے کیلئے حاضر ہوئے۔ حضرت صاحب قبلد طلینید نے ان سے ارشاوفر مایا کہ 'ووٹین ون ضہرواور یہاں تر واسی پڑھاؤ''۔ انہوں نے وہاں تین ون تماز تر واوش پڑھائی اور دؤ دو کی بجائے جارکی نیت کی۔ جب انہوں نے جارتر واسی پڑھ کرسلام چھراکی مشتری نے اعتراض کیا کے دو

دور کعت پڑھاؤ کی وارمت پڑھاؤ حضرت صاحب تبلد ریائی نے فرمایا "فردار کوئی شروے۔ جس طرح ان کی مرضی ہے پڑھا کین"۔ اور انہیں

اجازت دے دی کدہ وچار جار رکعت پڑھائیں۔ ان کے علاوہ سرانوالہ پورائٹھیل فاصلہ کا ضلع فیروز پور میں

1925ء سے ایک بزرگ ان کی مجد ش بھی کھی دو دو تین تین ماہ بعد

تشریف لاتے اور دات چرخمبرتے اور چ کے وقت روانہ ہوجاتے اور مجذوبانہ حالت میں رہے تھے اور ہر گھڑی احرام یا تدھے رہنے یا وک اور سرسے نظے رہے ہیں کا مجمد میں جب وہ آتے ہو ان سبقا المان جب کر تھ اور کی

ر بے۔ان کی مجد ش جب وہ آتے تو ان سے بی بات چیت کرتے اور کی سے نہ بولتے اور کھانا بھی انہیں سے مگواتے اور رات بجرعبادت میں گلے ر بے ساری رات نوافل بڑھے منہ بر بردہ ڈال کراسم ذات کا وروفر باتے رجے جب ان سے یو چھا گیا کہ "کہاں کے رہنے والے میں" تو فرماتے " ميں بنول كوباث كار ہے والا بول بال يجد دار بول محر حالت مجذ و في ش بارہ سال اجمیر شریف سرکار حضرت خواجد اجمیری عطفت کے بال ویوٹی بررہا ہوں۔اس کے بعد بارہ سال بمبئی ش ڈیوٹی دی ہے اور پھراس کے بعد دیلی میں حضرت محبوب الی روایشیہ کے دربار پر بارہ سال حاضر رہا ہوں۔وہاں سے تبادلہ کے بعد ملتان سے لدھیانہ تک کی ڈیوٹی دے رہا ہوں کمتان سے پیدل بی روانہ ہوتا ہوں رائے میں جہاں رات ہوتی ہے کسی مجد میں قیام کرتا

موں تا كه تماز باجماعت ادا كرسكوں بجھے كسى سوارى ير بيٹينے كى اجازت نبيل ب-عرض کیا ''کیا ڈیوٹی ہے''۔اس پر جب ہوجاتے۔ کہتے ہمیں کی سے

ندراندوغيره لين كابھي تھمنييں ہے "اورنديلي ليتے تھے۔وعا كيليےعرض كياجاتا" تو بدارشاد فرماتے کہ "آج رات سرکار بغداد منتشد سے عرض کرول گا"۔

ایک روز وه حفرت صاحب قبله رطینی کی خدمت عالیه پی کرمونواله شریف جارے تھے۔رائے میں ایک تصب ملوث منڈی برنتا تھا وہاں انہوں نے کسی

ہے کچھر قم لینی تھی۔ وہاں پر سائیس صاحب کو بیٹھے ہوئے بایا وہ جائن کھار ہے تھے۔انہوں نے السلام علیم عرض کیا۔ فرمایا کدهر جاتے ہو انہوں تے کہا پیرصاحب کی خدمت عالیہ میں فرمایا تھوڑی در پھیم و بیں اپنی ڈیوٹی

ختم کراوں۔ دیکھا تو سائیں صاحب ہازار میں چارہے ہیں اور ایک سائڈ کی د کا ثوں سے میدالفاظ پکارتے جاتے ہیں۔ایک د کا تدار سے فرماتے جارہے این ایر ایر (بیا) بهت نیک اوراچها برکی کوگالیاں دیے جارے این كى كے جا خالگاتے بين كى كوكہتے بيں كہ تخفي حزا چكھاؤں كا كيونكرتو سوداكم لولاً ب و شرابی ب توب ایمان ب کی سے کہتے تھے سیدھا کرکے چیوڑوں گا اورای طرح پیچے ہٹ کر پازار کے دوسری سائیڈ کے دکا عداروں سے ایس بی باتیں فرماتے جاتے تھے۔ اس روز فرمایا که برشهر میں میری بیڈیوٹی ہے۔اب میں فارغ ہوں۔وہ آب كى بى بيرنيس يى ميرى بعى سركاد مطالعيد بين- من في بعى الن ك

یاس جانا ہے۔ مرمیرا آپ کا ساتھ نیس بوسکا۔ یس نے پیدل جانا ہے اور آپ نے گاڑی پرٹ سرکار مطاشہ کی خدمت میں میں بھی وہاں گئی جاؤں گا۔ جب یہ بذراید گاڑی معفرت کرموں والا براستہ چیروشر (فیروز شاہ

اشیشن) پنینی تو سرکار مطالب ایسے والدین متعدیدوباں سے شام کے وقت اجتمع والد پنینے۔ سائیں صاحب مطرت صاحب قبلہ مطالبینے۔ کے خیمہ سے بہت دوران کا انتظار کررہے تھے فرمایا میں بہت دیرسے بہاں آیا ہوں آپ کھھر مطے گئے تھے۔ انہوں نے تمام واقد عرض کیا۔ یہ سرکار مطالبہ کی "آج الو كليم صاحب سرانوال والي مير، ويرصاحب كو لئي آرب بين" ما كين صاحب سركار والتي كل على فرما إيوز هي بوك بين

میرے پیرصاحب بیاس داز کو فد بھو سکے۔ چونکہ سائمیں صاحب کا نام شیر محمد صاحب تھا اور میں دور تسمیہ تھی۔ سائمیں صاحب کو سرکار دیکھیے نے ساتھ ہی

کھانا کھلایا اور شیمہ میں رات کواپنے ہی پاس رکھا انہوں نے علیمدہ مکان میں رات بسرکی - صح جب سرکار رکھنے۔ شیمہ سے لطے تو فرمایا کہ آج رات

معظوری سرکار بغداد شریف طافعید سائیس صاحب کوگاڑی بمن تا نگداور معلوری مرکار بغداد شریف طافعید سائیس صاحب کوگاڑی بمن تا نگداور معلوری منظم حد کاربار خور مواد برای این کاربار در موسوعی میرکاری ا

سواری پر چڑھنے کی اور نذر و نیاز لینے کی اجازت ہو گئ ہے۔ کیونکداب مید بوڑھے ہو گئے ہیں اس لئے پیدل چلنامشکل ہےاورفر چے کیلئے وقم کی ضرورت ۔

ہے۔ سوآج ہم نے بعظوری سرکار بغداد شریف مید بھی اجازت دے دی ہے۔ اس کے بعد سائیں صاحب بھی سرکار رطیقیہ کے فیمد سے لکے اور وہ بہت خوش وخرم سے خوش سے چھانگیں لگاتے سے کیآج معرت صاحب قبلہ

رطینئید کے دسیاہ سے میری تمام مشکلیں حل ہو گئیں ہیں۔ وہ حاجی صاحب کو بھی اجازت دلواکرای روز والیس لے آئے۔ مند اسلام مصاحب مرال بھی بالدیکہ ایک میٹوریش اور حس مات میں

ا چازے دلوا کرا کی روز وا پیل کے اے۔ وہ سائیں صاحب یہاں بھی ان کو پاک پٹن شریف میں ملتے رہے۔ ان دنوں ان کا علاقہ صرف یاک پٹن تولد شریف سے لیکر دیمال پور ہماستہ عویلی تک ہوتا تھا اور سائیں صاحب بیرفر مایا کرتے تھے کہ بھائی ہم بھی حضرت كرمانوالدمركار رايشي كے ماتحت كام كررہے إلى بيجان الله جارى مر کار علی کے ماتحت کیے کیے بزرگ تھے۔ أبك دفعه قيام ياكتان سے قبل حاتى صاحب حغرت صاحب قبله

رطیفنی کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوئے۔ان کے ایک کلاس فیلو پر ثناءاللہ میاں چؤں والے نے ان سے آتے ہوئے عرض کیا کہ بھی میرے لئے بھی

مركاد والثني سروعاكرانا"- چنافيرانبول في معرت صاحب قبله والثني

ے دعا کیلئے عرض کیا۔ رات وہال تھہرے اور جب صبح حاضری ہوئی تو

حفرت صاحب قبله رايشي نے ارشاد فرمايا" حاجي صاحب ثناء الله نے جس

كيلية آب نے دعا كيلية كل كها تقارات اس كى چونى آسان سے ديكما جول

چونکدان دنوں پیر ثناء اللہ ایک مم نام آ دی تھے۔ اور اینے علاقے میں کوئی ممبریا زمیندارند من محرسرکار ر الشید نے جب فرمایا کدیس اس کی چوٹی آسان سے

و کھتا ہوں ای روز سے ان کی ترتی ہوئی اور یہاں تک کروہ اسکے علاقے کے ایک بزے مبراورر کیس بن گے اور آج بھی میاں چنوں میں آباد ہیں سبحان

صاحب قبله والشليه كاارشاد ويرثناء الله سي بحري كهدويا تعار

ایک وفعه کا ذکر ہے کہ بیرحفزت صاحب قبلہ مٹھی کی خدمت

الله كهيس سال يمليه موتے والے واقعه كى بشارت فرمادى انہوں تے حضرت

عاليه من يكا يك حفرت كرمانواله بيشي تصدمركار والشيد فرمايا" حاتى صاحب باہرآ دی آئے ہوئے ہیں ان کو بلالا وُ تا کرفارغ ہوجادی مرد کھنا سامنے سیاہ جادروالے آ دی کومیرے یاس شدلاناوہ بڑا ظالم ہے بیآ دمیوں کو لاتے رہے جب سب آ چکے تو صغرت صاحب قبلہ رطینی نے فرمایا ''وہ سیاہ

وإدروالاكيا كبتاب" عرض كياكة "مركار والتيني كبتاب كه في محمى مفرت صاحب قبله والشيه كي خدمت ميس لے جلو "فرمايا" اجمالي آو" ركروه براظالم ہے"۔اسے بھی حاضر کیا گیا۔فر مایا"" کیوں میرے یاس آئے ہو"۔

اس تے عرض کیا " حضور کا غلام اور مربید ہول میں نے اور میرے بھائی نے اسيخ والدكوايك رشته كے سلسله بين قبل كرويا تھا۔ بين تو آپ روالتيد كى دعا

ے بری ہوگیا ہول لیکن میرے بھائی کو پھانی کا تھم ہوگیا ہے۔اس نے جھے جیل سے حضور رہائیں کے باس دعا کیلئے بھیجا ہے۔ فرمایا "تم یا ہر لکل جاؤ۔

باب کے قاتل کو میں معافی دوں اور اس کیلئے دعا کروں اس کوجلد بی بھانی ملی جا ہے ' ماں باپ کے قاتل کو کیے معافی مل مکتی ہے۔ چنا نجدان سے فرمایا کہ اس کووہ یا ہر تکال دیں۔اس کے بعدوہ بور بوالہ طے آئے۔ان کی دکان

آ ڑھت پراخبارڈ یلی برنس لائل بورآ تا تھا۔اس میں یا کچ سات دن کے بعد خرر پڑھی کداس نام کا فلاں آ دی جس نے اسے باپ کوٹل کیا تھاا سے لائل پور جیل میں بھانسی دے دی گئی ہے۔

ہونے اور موش کیا کہ 'مرکار رہیشنیہ میں نے تین گاڑیاں گذم قریباً (چندہ مو من ) برائے تکلیو ڈ گرین بور پوالہ قریدی تھیں کہ تکمیرے اے ایف می نے اس کواس وجہ سے افعانے سے افکار کردیا کہ قم نے بیگندم حاری منظوری کے اپنچرفریدی ہے جو ہارش کے مدیب قراب بھی ہوگئے ہے دعا فرمادیں کہ تکلیدہ

الندم الخالے - حضرت صاحب قبلد رطفتید فے فربایا "البیما الله کریم رحم فرمائیں مے اور وہ گندم الفائیں مے دن پندرہ ون کے بعد میں پھر حضرت صاحب قبلہ حفظتید کی فدمت میں گئے - سرکار حفیقید نے فرمایا کہ تمہاری گندم انہوں نے اٹھائی ہے یا نہیں ۔ انہوں نے عوض کیا سرکار رفیقید نہیں لیت و کفل کرتے ہیں ۔ حضرت صاحب قبلہ رفیقید نے ارشاد فرمایا "انہیما افعالیس مے" ۔ اس کے بعد محکم فوڈ کا ڈائر کیٹر بور بوالد آیا اس کوموقد یہاں کی اور دوسروں کی گندم دکھائی گئی۔ اس نے اے ایف می بور اوالا کو ہدایت کی کہ گندم کی تمام گاڈیاں فلال جگہ بیجی دواور ان سے بیار آئے فی من کم میں سودا

کرلیا فهرست تیاد چونی -اس ش ان کابھی نام تھا۔ گراے ایف ی نے ان کی گندم ندا خانی -اوردوسروں کی اٹھائی - یہ گھرا کیے روز حضرت صاحب قبلہ مطیقیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے ۔ حضرت صاحب قبلہ مطیقیہ نے قرمایا دھمیم اٹھے گئی اٹھیل'' عرض کیا ''مرکار مشکقہ نہیں'' ۔ فرمایا اے ایف می کو ہم پکڑیں گے۔اسے کھوکہ پرگئی ہم تہماری ٹیس بلکہ میری ہے۔انہوں نے اے ایف کی کوھنرت صاحب قبلہ ریکٹنیہ کا پیغام دیا۔اے ایف می موقعہ پر آیا' گندم کو یاؤں تنے روغما اور پر کہتا ہوا چلا بنا کہ ہم آپ کے پیرصاحب کی

سفارش کا کیا کریں جاؤنہیں لیتے۔ابھی گھرنہیں پہنیا تھا کہاس پر فالج گرا'اور وہ دھڑام سے داہتے ہیں ہائیسکل سے نیچ گریزا۔انہوں نے حضرت صاحب قبلہ رافتیہ سے بدواقع عرض کیا سرکار نے انہیں ڈائر بکٹرصاحب کے پاس لا مور بھیجا چنا نچربیلا مور بینیخ ڈائر بکٹرصاحب سے عرض کیا۔انہوں نے ان کی موجودگی ہی میں بور بوالد تار دے دیا کہ گندم فوراً اٹھالو۔ چنا نجدان کے واپس آنے ہے بہلے بہلے گندم گاڑی میں مجری جا چکی تھی اور قم انہیں مل گئی۔ اے ایف می صاحب یا مچ جمہ ماہ فالح کی تکلیف ٹیں جٹلار ہے۔ ایک دن ان کے باس ملازم کو برائے معانی بھیجا کہ جھے سے غلطی ہوئی۔وہ میرے باس تشریف لائیں' بیان کے باس کئے وہ بہت رویا اور ان سے معانی مانگی۔ انبول في معزت صاحب قبله والشيء كاذكركيا- بولا من كارش وبال جا مول \_ آ پ بھی میرے مراہ چلیں \_ وہ حضرت کرمال والاشریف منے حالی صاحب في حضرت صاحب قبله مطفيد سعرض كيا كدوه اسايف ي ملام

کیلئے حاضر ہوا ہے اگر تھم ہوتو اسے پیش کیا جائے۔ فرمایا اچھا لے آ ذران سے فرمایا '' پاید کی آ ہے وہی ہیں جو ہمارے آ دمیوں کو تگ کرتے رہتے ہیں۔'۔وہ بولے''حضور شلطی ہوئی۔معافی جاہتا ہوں''۔فرمایا''اچھا جاؤ معانی ہے تکر کا کھانا کھاؤاور یانی بی لؤاللہ کریم شفادیں سے اس سے سامنے

مٹی کے برتنوں میں جب یانی اور سالن لایا گیا تو وہ بیرد کچھ کر بہت بنسا کہ بھٹی کیا خوب پیائے ہیں۔بس کھانے کی دریقی کداللہ کریم نے اسے شفا کامل عطا

أميك وفعه انيل ايك اور چوري كاواقعه بيش آيا۔ ان كا ايك منيم جس کے باس پٹی کی جابیاں تھیں سولہ بزاررہ پیلیکرفرار ہو گیا۔ بیخودتو تھائے بیں

يرجه دينے چلے محتے اوراپنے چھوٹے لڑ کے عثمان اللہ کو حضرت صاحب قبلہ

رطيشي كى خدمت من دعاكى خاطر بيجار جب ان كالركاسركار رطيشي كى خدمت مين معزت كرمانوالدشريف يهنجانو معزت صاحب قبله هيشيه في

اس كودور سدد كيوكرفر مايا "مياركا جوآر ما باس كوبا برتكال دد" \_ چناخياس كو بابرتكال كريم كے يتي دروازے كے سامنے بھاديا كيا۔ يحدد يركزرى توسركار

ر ایشی نے فرمایا "لوبھی بیاتو حاجی رحمت علی بور بوالد کا از کا ہے اس کومیرے ياس لاوً" - جباس بيش كيا كيا تو حفرت صاحب قبلد والشيد في فرمايا " كيے آئے ہوكيا يل نے حاجى صاحب كوروكانيس تحاكر آئندہ جابيال كى

منٹی کونہ دیں''۔ پھراڑ کے سے تمام حالات یو چھے فرمایا'' جاؤ حاتی صاحب

ہے جاکر کہدود چورل جائے گااور قم بھی ال جائے گی محروہ آئندہ کی ملازم

کو جابیاں شدویا کریں۔ کولکہ چورکو بم نے چھوڑ ویتا ہے۔ سرکار عظیمہ ان کے بیٹے سے محبت فرماتے تھے اور سنترہ کی قاشیں چھیل کراہے دے رہے وہ گھر پہنچا' پر چہ آچکا تھا' پوکیس والول نے چور کے رشتہ دارول یں جاکر تمام حالات ہے آگاہی حاصل کی اور آخر کاروہ منیم بہاو لپور کے

علاقے سے پکڑا گیا۔اس سے تمام رقم سوائے پٹالیس رویے کے برآ مدجو گئی۔ چوہدری مجمدعبداللہ صاحب تھانیدار تھے۔ چور کو پکڑ کر لائے۔اس

چورى يىل حفرت صاحب قبلد رايسي كى دعا عد تقانيداركوفرست كريد ملا اور اس کی سفارش ہوئی اور وہ انسکٹر ہو گئے۔ چوہدری محمد عبداللہ صاحب

تھا بندار نے منیم کو مارنا جا ہا لیکن انہوں نے اس سے عرض کیا کہ حضرت صاحب قبلہ رایشیہ کا حکم ہے کہ اس کو پھھٹیں کہنا۔ اس لئے آب اسے ز دوکوب نہ کریں۔ چنانچے انہوں نے حمیل تھم کی۔اس کے بعداس کا جالان

ہوا۔ سرکار کا تھم تھا کہ اس کوچھڑانا ہے۔ جب مقدمہ مجسٹریٹ کے سامنے پیش ہوا گواہان بھگتے تو مجسٹریٹ نے تبین سال کی سزا کا تھم سنایا ہجسٹریٹ صاحب سے وض کیا گیا کہ آ ب اس کوسر ا کا تھم سنار ہے ہیں لیکن جمیں تو

اس کی منڈی میں ضرورت ہے۔ جمارے کاروبار کالین دین اس کے ہاتھ

میں ہے کوئی الی سزاندویں بلکداس کوبری کرویں مجسٹریٹ صاحب نے مزم کوکہا کہ اچھا کل حکم سنا ئیں گے۔رات کوانہوں نے ایک قانون دیکھا كداڑ هائى سال كيلئے يا چچ بزاررو بے كى منانت اگر مزم داخل كرد بنور با ہوسکتا ہے۔اس کی کسی آ دی ہے آ ٹھدون کی منانت نہ ہو تکی۔ایک روزیہ

حضرت صاحب قبله رايشي كي خدمت مين حاضر موئ تو فرمايا" كيول تمام رقم مل گئی" عرض کیا" سرکارمل گئی" کیا ملزم کو چھوڑ دیا گیا؟ عرض کیا

"مر کار رانشی انجمی کسی نے ضانت نہیں دی"۔ حضرت صاحب قبلہ رطاشی نے ارشادفر مایاد متم خودی جا کرمنانت دےدو۔ا محلے دن وہاڑی

عدالت میں انہوں نے مطلوبہ ضانت نامہ داخل کرا دیا مجسٹریٹ صاحب ہے اور کیا " تمبارا ہی ملزم اورتم ہی ضامن" انہوں نے کیا جاری سرکار عطفيه كالبي تهم بسحان الله جاري سركار والشيه مارمول يرآ في نبيل

آنے دیئے تھے اور اصلاح بھی ہوجاتی تھی۔ دراصل حضرت صاحب قبلہ رطيسي كاميرماني كاعدازرا ليق

ا یک روز عرض کیا کربر کار را شید تھا تین صاحب شرقیوری نے جو كاب اولياع نقشيند على إوراس بس اعلى حفرت قبليشر قيورى والتعلي

کے خلفاء میں سے جو حالات آپ سرکار رہائے۔ کے لکھے جی اس میں ایک

واقدائي مريد كے بھائى سے بيخ كابھى درج ب- بدواقداشن صاحب نے چران کن کھھا ہے۔اس کی کیا کیفیت ہے سرکار نے فر مایا ' یہ کتاب میرے

كمرے ميں فلال چكه ركھی ہےاہے لے آؤ۔اور بدواقعہ يڑھ كر جھے سناؤ۔ مرکار ﷺ کو بیدواقعہ سایا گیا۔ قرمایا''امین صاحب نے بہت اچھی کتاب لکھی ہےاور بیدا قعہ بالکل سجا ہے۔

چنانچدهفرت صاحب تبلد مطفته ان کی اوران کی کتاب کی بہت تحریف فرماتے رہے اور فرمایا '' کہاس کتاب کے بدلے بی اللہ کریم ابین

صاحب کودین و دنیا میں بہت بہت تر تی دیں گے وہ سب اب ظہور میں آر ہا

أيك وفعدسالقة كرمول والدشريف كاذكر ب كدحاتي صاحب جن كو وہاں گئے ہوئے دل چدرہ دن ہو گئے تھاور بیمجد میں بیٹے تھے کہ سرکار

تشریف لائے۔فرمایا "تم کوس نے کہا ہے کہ مجدول میں جا کر بیٹھ جاؤ اور الله الله كره اور تشيخ مجيرو فرمايا " چاؤ بال بچوں كيليج روزي كما كران كو كھلاؤ" کیونکہان کی د مکیے بھال اور تعلیم وتر بیت بھی عباوت ہے۔

ایک وقعد کاذکرے کہ مرکادشر قورشریف عرس پرتشریف لے گئے۔ مرکار ولٹنید کا ڈیرہ شرے باہرایک مجدیل تھاجس کے بیجے ایک باغیے

تفا۔اس باغیجہ کے ساتھ ساتھ ایک راستہ باہر کو جاتا تھا وہاں چھے کو رتی سر کار

رایشید کی زیارت کیلیے بیشی تعیں رانبول نے ان کی بہت من وساجت کی

کہ ہم کو حضرت صاحب قبلہ ریشینے کی زیادت کراؤ۔ان مورتوں کے بہت زیادہ اصرار پر انہوں نے ان سے کہا کہ مرکار ریشینے ابھی ادھرے گزریں

گئے تم باغچے میں حیب کر بیٹھ جاؤ۔اس طرح تہمیں زیارے ہوجائے گی۔ یہ والين آئے تو سركار رافتيد نے قرمايا "حاجى صاحب لونا افحاد 'باہر چلين' -مرکار منتشبہ ای رائے سے جارے تھے کہ وہ تو تیں سامنے آ سکیں۔ حاتی صاحب نے کہا الی چھے ہو چھے ہو سر کار مسکرائے اور فرمایا کر" میلے تو بھا محتے ہواواب انہیں پیھے دھکیلتے ہو۔اب آنے دواوران کی بات سنورسر کار حليثنيه راسته بيل تشبر محئة اور هرعورت كي عرض ير دونتين منث دعافر ما كي اور پير ومال سے جلے حضرت صاحب قبله رايشي قيام ياكتان سے بيلے برمال خواجہ ابو فکور رایشنیه کے عرب مبارک بروا قع مخصیل سرسہ ( صلع حصار ) تشریف لے جایا کرتے تھے۔ایک مرتبہ حفرت صاحب قبلہ راٹھند جماعت کرانے اور دعا ما تکنے کے بعد جب مصلی سے اٹھے اور اپنی جاریائی پرتشریف لائے جو معرد بن ميں يزي تقي تو اچا تك آب سيشيد كى تكاه مبارك حاتى صاحب ير يري جواس وقت دوسري صف ش بيني "اسم ذات" كالتيح يزهد ب تصد حضرت صاحب قبله مطفقار نے جاریائی پر بیٹھتے علی ان کواسینے ماس بلایا۔ میہ سرکار رایشی کے باس حاضر ہوئے۔فر مایا " مجھ کوس نے تسیح مجھرنے کیلئے كما ب-"اور مرآب والشي في يممرع يزهادرزبان تع ودردل كاوخر

المرحفرت صاحب قبله والشيد في ان سيسوال كياد م النيج يركيايه رہے بتھ''۔عرض کیا''حضوراسم ذات۔''فر مایا'' تم کوکس نے بتایا''۔انہوں نے عرض کیا "حضور ہی سے معلوم ہوا"۔ حضرت صاحب قبلہ راشی مسکرائے اورارشاوفر مایا'' محربھتی ہیں نے بیاتو نہیں کہاتھا کہاوگوں کےسامنے

مراقبركمنا موكا تفيح تؤمير باس بحى بجمجى تم في ويكمى بي؟" حفرت صاحب قبله رايشي جب كى آ دى كوظا برانسيج يزهة و كيهة تو

ناراض موتے اور فرماتے کہ ہروقت مگلے یا ہاتھ میں تیج نہیں رکھی جاہے۔

بكاتسيع تويول برهني عاج كركس كومعلوم على شهو سط كدآ وي تعلى بإهدا

أيك روز حفرت صاحب قبله رافته في فرمايا كر" أيك آدى

نے جھ كوككھا ہے كرآب طائني بھى سونا بنانا جائے بين اور يس بھى سونا تيار

كرسكا مول اس لئ بمن فرجات كاتبادل كرلين "ميس في جواباان كولكها

كە بھىئى بىل توسونا بنانانېيىن جانئالېدا بىل نىخە بتادلە كىپے كرسكتا بول\_ پھروە آ دی مجھے کیمیا گری سکھانے کیلیے خود آیا۔ مگریس نے اس کی طرف کوئی توجہ

ہی نہ دی آخروہ واپس چلا گیا۔وہ خص واقعی سونا تیار کرنے کی اہلیت اور استعدادركمتا تعا"ر سيحان الله معفرت صاحب قبله رطيني كي كمياشان استغنا

یہ تیج پڑھو' بلکہ یہ کہا تھا کہ دو تیج کے وقت اسم ذات کا تصور دل میں رکھ کر

ایک بارمنڈی بور یوالہ کے آ ڑھتی چو ہدری سلطان علی جیمہ کالڑ کا گم ہو

گیا اور تن چار ماہ تک اس کا کوئی سراغ نہ ملا۔اس کے گھر والوں کو پیریقین ہو چکا تھا کہاس کو قبل کرویا گیا ہے۔ایک روزلز کے کے والدایے ایک دوست

خان حبیب اللہ خان نیازی منجر کوآ ہریٹو بینک پور یوالہ کے پاس بیٹھے بیٹھے شدت غم سے رونے گئے۔خال صاحب ای وقت چوہدری صاحب کوساتھ لیکر حاتی صاحب کے باس میٹیے۔اوران سے کہا کہ حاتی صاحب آب ہماری

سفارش مائیں اور ہمارے اس دوست کے جمراہ حضرت کرمال والاسركار عظیمیے کی خدمت میں جا کیں اور ان سے دعائے خیر کرا ویں کہ ان کی

یریثانی دور ہو۔ چنانچہ یہ چوہدری سلطان علی کے جراہ حضرت صاحب قبلہ

رطائتي كى خدمت من حاضر ہوئے اور حضرت صاحب قبلد رطائتند سے

الرے کی مشدگی کا تمام واقع عرض کیا۔ حضرت صاحب قبلہ روائنے چوہ دی صاحب کوابک آیت بتاتے ہوئے فرمایا کہ'' گھرچا کریہ آیت بڑھتا'

لڑکا خود بخود گھر آ جائے گا''۔ چوہدری صاحب نے حضرت صاحب قبلہ رطينتيه كفرمان برعمل كياراورساتوي دن الزكابالكل سحيح سالم كمروابس لوث

آیا۔اس نے بتایا کہ ٹی فلال شہر ٹی تھا اور وہاں سے آیک بزرگ جھے یہاں

تك لاكر چيوز كے

بإباالله ونة قصاب سكندسا نكله بل بيان كرتے بين كه ايك مرتبه حفرت صاحب قبله دایشد معلیر شریف عرس مبارک برتشریف لے محق وہ بازارين ايك دكان يربيني موئ تف كدهفرت صاحب قبله طيني برابر ے گزر گئے دھنرت صاحب قبلہ عظمید کی دور گئے تھے کران کےول یں یک لخت بے پینی پیدا ہوئی اور یہ آپ کے چھے دوڑے۔ حضرت

صاحب قبله رايشي نے انہيں و كيوكر فرماياك "بابا بم تيرا بي الله الونہيں

لائ تم ہمارے بیچھے کیوں بھا گتے ہو؟" عرض کیا" حضور تکم ہوتو تا تگ لے آؤں۔ معزت صاحب قبلہ رہائتیہ نے فرمایا "مخرورت نہیں ہم پیدل

بى جائيں مح" - پر معرت صاحب قبله طلقي نے ارشاد فرمايا" يبال

کوئی میجد ہے''۔انہوں نے عرض کیا''جی ہے''۔ چنانچے حضرت صاحب قبله ولينحيه مجديل تشريف لاكرليك محق بدويل بينحد ب-مطرت

صاحب قبلہ ملتیء کے حراہ دوآ دمی تصافہوں نے ان سے عرض کیا کہ حضرت صاحب قبله مطيني كوجكادو انهول في كها كفهر جاؤر بداخه كر

خود جگانے کے واسطے بز معرق حضرت صاحب قبلہ مطفید نے یو جھا ''کیا بات ہے"۔انہوں نے عرض کیا " دحضور تھم ہوتو کھانا لے آؤں"۔حضرت

صاحب قبلہ ر اللہ اللہ نے فرمایا '' تکلیف کرنے کی کیا ضرورت ہے۔اور

ساتھ ہی ان کے مکان کا نقشہ بتایا اور فر مایا کہ ' تمہارے گھر دوروثی اور دال صبح كى يردى بودى ميرے لئے لے آؤ"۔ چنانچر يد كر كے تو معلوم موا واقعی صرف دوروٹیاں اور دال صبح کی ہڑی تھی انہوں نے گھر میں اور روٹی پکوانے کے واسطے کہااورا بے بوتے کولیکر حضرت صاحب قبلہ رایسے کی خدمت میں حاضر ہوئے۔حفرت صاحب قبلہ مطفعہ ان کے ہوتے کے ساتھ محبت فرماتے رہے۔ ہیں گھروالی گئے اور گھرسے روٹی لے آئے۔

حفرت صاحب قبله مطفنه نے جووال روفی صبح کی تقی اس میں سے لقمہ لیا اور پھر أن سے خاطب موكر ارشاد قرمايا "جاؤ صح آنا۔ يدمج پھر كے تو

حضرت صاحب قبله ملينيد نے فرمايا" رات كودى بيج بھليرشريف آنا-یہ پھر تعلیر شریف دی بجے رات کو حاضر ہوئے تو حضرت صاحب قبلہ وللنعد نے فرمایا کہ مج سات کے آؤ"۔ یہ پھر مج سات کے محمال حفرت

صاحب قبلد طاشي نے انہیں چروائی جانے کا تھم ویا۔انہوں نے گھر

آ كرحضور كبلئے رو في كابندوست كيا۔

آ من اور حضرت صاحب قبلد عليها مكارى من سوار بو كف - انهول في

حفرت صاحب قبله طاليتيه تقريباً ظهرك وفت سانكله بل

تشریف لے آئے اور نماز ظہر ریلوے اسٹیٹن براوا کی۔اجے ٹی گاڑی



انہوں نے عرض کیا: جناب ایک لڑکا ہے' فر مایا'' ایک سے سات ہو جا ئیں

جو بڑکا نہ ربلوے اعیشن برکھانے کے برتن اڑکے کے ہاتھ والی کردیے۔ حضرت صاحب قبلہ ملاشیہ کی دعا کی برکت سے ان کے مال اب ایک کے یا کچ لڑکے ہو گئے ہیں۔اور امید ہے کدانشاءاللہ یہ سات پورے ہو

گے اور ساتھ ہی فر مایا کہ لڑے کو بلاؤ ' چنا نچہ بیا ہے لڑے کو لے آئے اور

جائیں کے

سترهو سنجلس

حاجي محمد رحمت على صاحب مهاجر سرانواله بودله آ زهتي غله منذى

بور بوالد کابیان ہے کہ دوسری جگ عظیم کے دوران ان کا چھوٹا بھائی نواس علی

جواس وفت لا ہور میں پڑھتا تھااورمولا نا ظفرعلی خاں کے ہاں رہتا تھا۔گھر

اس کے گھروالوں کواس امر کی اطلاع اس وفت ملی جب وہ سمندریار اڑائی برجار ہاتھا۔اس کی والدہ کو بہت صدمہ پہنچا۔ چنا نچے فوری طور پرفوج کے اعلیٰ افسران سے رجوع کیا گیا مگر جب تک جنگ جاری رہی کسی نے توجہ نہ

ے تاراض ہو كرفوج ش جرتى ہو كيا۔

ای هم میں ان کی والدہ صاحب بھی داغ مفارقت دے گئیں کہ اب بیرا بیٹا محاذ جگ ہے نہ عہ والی ٹین آئے گا۔ ان دنوں تو اب بلی اٹی میں تھا' جہاں پر زوروں کی جنگ ہور ہی تھی۔ حاتی صاحب نے حضرت صاحب قبلہ دیلیشیہ سے رجوع کیا اور عرض کیا کہ ہمارا بھائی ایھی تک والی ٹیس آئیا جب کروالدہ صاحب اس فی میں وفات یا گئی ہیں۔ آپ ریشیشیہ دعافر ما کیس کروہ وسیح سلامت گھر والی آ جائے۔ سرکار دیلیشیہ نے فر مایا''' اچھا اللہ کریم اس کو سات دن کے اندرا عمر یہاں لے آئیں گئے''۔ جب حاتی صاحب کھر پہنچ تو معلوم ہوا' کردانا آ فاب احمہ خال سول لائٹر آ فیسران کے کھر موقع یر یدد کیلیٹے آئے سے بن کرواقتی فواس علی فو تی کھرکے

لائنز آفیران کے گرموقع پربید کھنے آرے ہیں کدواقعی نواب علی فو ی کارک حوالدار کی والدہ فوت ہوگئی ہیں اور ان کا چہلم ہے۔ جب وہ افسر موقع پر تشریف لائے انہوں نے رات کو ایک تارسندر پارا کی جیڈ کوارٹر آفس کو

تشریف لائے انہوں نے رات کوایک تار سندر پارایک ہیڈ کوارٹر آفس کو اورایک تاراس کے فوجی افسر کوریا کہ نواب علی کوفر را بھیج دیا جائے۔ حضرت معامدہ قال مانٹسلاک سال سالان این کرچھال میں ایس کا کہ مصرف اسٹال

صاحب قبلہ ریشی کی دعا سے ان ناروں کا جواب دات بی کووصول ہوگیا کہ اس کی چیٹی منظور ہوگئی ہے اور ہم اس کوا گی سے بذر سے ہوائی جہاز والیس وظن بھیجے میں جس اس طرح منتخذ میں مارے قال سائٹنس کی اور اس اس

بھی رہے ہیں۔اس طرح حضرت صاحب قبلہ ریشید کے ارشاد مبارک کے مطابق سات دن کے اعداء مرادک کے مطابق سات دن کے اعداء مراد کا بھائی کھروا کی بھی کیا۔

حاتی صاحب کے اڑے امان اللہ کو دردگردہ کی بہت بخت تکلیف ریتی تھی کیونکہ اس کے گردے میں پھریاں تھیں انہوں نے اسے 1950 ثيل ۋا كىژىچىدىيار ۋا كىژىلىك صاحب ۋا كىژامىر دىن اور ۋا كىژالىي بىش وغیرہ کولا ہور جا کر دکھایا۔سب نے آپریشن کی تجویز پیش کی۔حاتی صاحب في معزت ما حب قبله والثني سروع كماتوآب والثيد في ارشاد فرمايا " ہم آ پریش نیس کراتے صرف فریوزے کے چے گھوٹ کھوٹ کر یا وَانشاء

اللہ اسے شفا ہوگی'۔ جب آ ب رطاشیہ کے اس فرمان برعمل کیا گیا تو یا گج سات روز ہی میں سیاہ رنگ کی توک دار پھریاں برآ مد ہو کیں اور کا فی عرصے

تك افاقدرمار

مر چونکدان کابیا سلیٹی پینسل کھانے سے بازمین آ نا تھا۔اس لئے چند برس بعداس کے پیٹ میں دوبارہ در دگر دہ اٹھا بہتیرے علاج معالج سے

مئة مكركونى فاكده نه وارآخر كاردوباره حفرت صاحب قبله والثيء سارجوع كيا كيا\_مركار التي في مايا "جم آيريش فيل كراكس ك\_ الرفو بوزه كے بيجوں سے آ رام نيس آتا تو خدار جروسه ركھؤالله كريم رحم قرما كيس مين ا

آپ ہے عرض کیا گیا کہ نشتر کالج ملتان کے ڈاکٹروں کا بیہ متفقہ مشورہ ہے لا كے كافورا آپريشن مونا جا ہے ۔ سركار طاشيہ نے ارشاد فرمايا" آپريشن نيس

آ پریشن ہونے والا تھااور دو تین روز پہلے ہی حا بی صاحب میتال گئے تو سر کار

روایش سے عرض کیا کہ دحمنور آپریش کی اجازت و یدین "اس بارحضرت صاحب قبلہ مراث نے اجازت مرحمت فرمادی۔ چونکد امان الله ماکان بی شی می فریق می اجازت مرحمت فرمادی۔ چونکد امان الله مال برطابق تھم حضرت صاحب قبلہ روایش آپریش سے افکاری قا۔
معرت صاحب قبلہ روایش آپریش سے افکاری قا۔
مارت آٹھ دن ابعد و اکثر صاحب سے آپریش روم میں جاکرا کی بارل دیا جا ہے گا۔ مرف بن سے و اکثر صاحب سے آپریش روم میں جاکرا کی بارل لیں۔ جب وہ آپریش روم میں بن سے و اکثر صاحب سے ملے کیلے گیا تو انہوں نے اس کی مرض کے اپنے راس کا آپریش شروع کردیا۔ ان کا لاکا گھرانی انہوں نے اس کی مرض کے اپنے راس کا آپریش شروع کردیا۔ ان کا لاکا گھرانی انہوں نے اس کی مرض کے اپنے راس کا آپریش شروع کردیا۔ ان کا لاکا گھرانیا

ہے کدای بے چینی کے عالم ش اس کے رو برو حضرت صاحب قبلہ منتشہ کرمال والے تشریف لائے اوراس کے باز وکو پھڑ کرارشاوفر مایا"۔ امان اللہ کول گھراتے ہو جب کرتم نے میری اجازت سے آپریشن کرایا ہے کھر کی کوئی بات بیش اللہ کریم رح فرما کیں گئے"۔

اور بہت بے چین ہوا کہ میرے ساتھ بدکیا دھوکا ہوا ہے۔ محمد امان اللہ کا بیان

اس كا آپريش قريبا عين كفت جارى دبا-اس عرص على سركار

سركار منتني كالداداوروعات زعره بجاب-اس لنة ومجعى كاوك إيكا يك کی طرف یاؤں کر کے نہیں سوتا اور نہ ہی قضائے حاجت کیلئے اس طرف منہ كرتا \_ يا تھوكا ہے \_ سبحان الله كياشان ہے اللہ كے نيك بندوں كى جس وقت يكارا الدادكو كالي كي

رویشنے نے اس کا بازوتھا ہے رکھا اس کاعقبیدہ ہے کہ وہ حضرت کر مال والے

أبيك بإر حاجى رحت الله صاحب جب شرقيور شريف سے حفزت

صاحب قبله رطفيه کی هرای مین موی رود (لا بور) سینه و شفیع صاحب کے مکان پر پینچے تو شام ہو چکی تھی۔ دوسرے دن صبح حاتی صاحب نے اکٹر کیس

كے سلسلے ميں ملتان ايك ايك كرنى تھى كيونكدان كو يا فچ جھ بزار رويے ليكس

انبوں نے مغرب کے بعد حضرت صاحب قبلہ روائٹند سے عرض کیا

كة مركاد ريشي ميح الم فكس ك سليل مين ايل كرف ملتان جانا ب- وعا فرمائي كدالله كريم فيكس مع نجات ولائي "رحفرت صاحب قبله مطالعي

ف ارشاد قرمایا" الله كريم معاف قرماكي عي" - يو چها د كب جانا ب"-

انہوں نے عرض کیا " حضور سندھ ایکسپرلیں سے" فرمایا "اس کے بعد بھی

لا ہور سے کوئی گاڑی ملتان جاتی ہے جوشتے پہنچا دے''۔انہوں نے عرض کیا

"مركار وليشت يي آخرى كازى ب جورات كو كاتى ب" فرمايا" واويل کھاٹا کھاؤ'اس کے بعدمیرے یاس آؤ'۔عرض کیا گیا'' کھاٹا کھاتے ہوئے دىر ہو جائے گى اور گاڑى چھوٹ جائے گى''۔ فرمايا '' پھر كيا ہو۔ نكل جانے

دو" کھانا کھا کرمیرے یاس آؤ۔ پھریات کریں گے"۔ ان کومیٹھ صاحب نے کھاٹا کھلا دیا۔حضرت صاحب قبلہ رطیننیہ اس

وقت جيت برتشريف فرمات يحب بيكمانا كعاكر حفرت صاحب قبله مطفئ

کے پاس اور یہنے تو وہ ابھی کھانا تناول فرما رہے تھے ارشاو فرمایا ''کھانا کھالیا"۔انہوں نے عرض کیا" جی ہاں سرکار!" فرمایا" سندھ ایکبیریس تو

اب فکل چکی ہوگی'' عرض کیا" سرکاری وہ تو کافی در کی فکل چکی ہے'' \_ فرمایا "اچھااب كى بس كے اؤے يرجاؤ اوربس كو كرماتان ملے جاؤ"۔

بدوبازی بس کے اڈے پر پینچے وہاں سے پتاچلا کروبازی بس ساڑھے

بارہ بجرات مط گی۔یای برسوار ہو گئے۔وہاڑی سے آ کے ملتان تک قریباً

دو گھنے کا راستہ ہے۔انہوں نے سوچا وہاں سے ملتان چلا جاؤں گا۔ تمر جب

بس پڑو کی کے ریلوے بھا تک پر پیٹی تو بھا تک بند تھا۔ ہارن دیئے گئے کیکن بھا تک ند کھلا آخر بھا تک والا آیا اس سے کہا گیا کہ بھا تک کھولواس نے کہا " ہارے افسرول کی گاڑیاں لا ہور سے آ رہی میں وہ د میکھے روشنی ہورہی

ب كيم ريلو ا منين يرا يكيريس كوحاد شيش آكيا ب-اوروه بل رى ب- بهت زیاده نقصان موا ب کے در کے بعد جب بھا تک کھلا اور ان کی یس مجمر پیٹی تو انہوں نے و یکھا کہ شدھ ایکسپرلیں کی ایک مال گاڑی سے جس میں تیل بجرا ہوا تھا کلر ہو

گئے ہاور بوری کاڑی کوآ گ گئی ہے۔ \_ گاڑی کے ڈبے شیخ از کر چکنا چور ہو گئے تھے اور انجن جل رہا تھا۔ ڈبوں کے ملبے سے انشیں ٹکال ٹکال کر

بابرميدان ميں جان بيجان كيليے ركھى جارى تعيں .. بيرحاوثه بهت بزااورا نتهائي بييت ناك تفاراس وقت حاتى صاحب كي

سجهین آیا که حفرت صاحب تبله علیمی کے سندھ ایک پرلیس برموار ہونے

کی اجازت ندویے میں کیامصلحت تھی۔ جب حاتی صاحب میج ملتان پہنچے

چار با چ روز بعد جب بیرهفرت صاحب قبله رهشید کی خدمت عالی

مقدمه اييلانث كمشزاكم ليكس كروبرويش بواسركار والشيه كي دعا يلي

یں گے تو دومرے بہت ہے آ دمیوں کی موجود کی ٹی سر کار ریشنی نے انہیں و کی کرفر مایا کر" حاجی صاحب لیس چیزا کرآ رے بی اورسنده ایک پرلس بر جانا جا ہے تھے لین میں نے اجازت نددی "سبحان الله الله كريم كے نيك

بندول کی فراست کے قربان جائے۔ (ایڈیٹر آئینہ مولوی این شرقیوری کوایک مرتبہ آعم فیکس افسر نے ضدیش آ كربهت فيس لكاديا تفارهفرت صاحب قبله عطشيه سيعرض كيا كيا توارشاد فرمایا" ایل کروو" \_ چنانچه ایل دائر کردی گی اور ثر بیول نے وہ زائد فیکس سارا

کا سادامعاف کردیا۔ حالانکہ اُکھ کیکس کے اسٹنٹ کھٹر نے بھی اکھ کیکس افسر كون على في المدرياتها-)

قیام ما کستان سے بہلے کا ذکر ہے کدایک روز حافی صاحب جار آ دمیوں کو بیعت کرنے کیلے صفرت صاحب قبلہ عطی ی خدمت میں

لے گئے سرکار علیشید کی خدمت پی عرض کیا گیا کہ"مرکار علیشید ان کو بھی ایے غلاموں پس شامل کرلیں رحصرت صاحب قبلہ رہایشیہ نے ایے معمول کے مطابق تلقین فرمائی کھر انہیں علیحدگی میں ہدایت فرمائی۔" حاجی صاحب

ا يه مت كياكري- برايك آدى كواية ساتھ نيس لانا چاہئے-" كملے بيلين" ورىم يدى كوكى الى ولى شفيل برية قيامت كى منانت بين كو

مريدكياجاتا بان كابار مار اور موتا باور بم ان كى ضانت ليت بير-آب ہریرے بھلے کے ماتھ چل کرائیش بہاں لے آتے ہیں۔ اگر ش مرید

ند کروں تو آپ ناراض ہوں گے کہ ہمارے آ دمیوں کو تبول ندکیا۔ ہاں البت

س بہت مجت ہواورکوئی خاص آ دی ہواس کو بے شک لے آیا کریں'۔ ایک روز کا ذکر ہے کہ حضرت کر بانوالد سرکار رطینید کا چک اپنی اقامت گاہ پر کھانا تناول فرمار ہے تھے کہ اچا تک ایک مجذوب اندر داخل ہوااور بولا''آپ یہاں آ رام سے بیٹھے ہیں۔وا بکہ سرحد پڑیں جانا'

یں جارہا ہوں اور آپ سائٹنے کے داسطے بھی تھم ہے''۔ یہ کہد کروہ ایک روفی حضرت صاحب آبلہ سائٹنے کہ کے سے اضا کر کھانے لگا۔

ردنی حفرت صاحب قبلہ رطنت کے کے سے افعا کر لھانے لگا۔ عالی صاحب نے اس کورد کنا چاہا ، مگر حفرت صاحب قبلہ دایشتہ نے فر مایا ''اسے مت ردکو' اس کے ابعد ایک سیب کھایا اور پھروا کس جاتے ہوئے سرکار دیشتہ سے خاطب ہوا۔ ''جیس جار باہوں آ ب دیشتہ

ب عبو المراد ال

حضرت صاحب تبلہ ریشند نے فرمایا "ایک مست کا واقعہ ہے کہ کرمونو الدیش میچہ میں انڈ انڈ کرتا تھا کہ ایک اور مست میچ کے وقت وہاں آگیا اور جھے سے دیشم سے کا ڑھا ہوا دو پٹہ ما نگا۔ ہمارے علاقے میں رواج تھا کہ کھدر کا سرخ رنگ کرنے کے بعد اس پر ریشم کے تا گے سے لڑ کیاں دو پے شادی وغیرہ کیلئے پھول دار بنایا کرتی تھیں۔ میں چپ رہا۔ انہوں نے بہت اصرار کیا 'آخردہ ناراض ہو کر چلے گئے اور جھے سے کہا کہ آج آپ عظیمیں کو بہت کھود ہے آیا تھا آپ عظیمیں کی قسمت! جبوہ چلے گئے تو جھے معلوم ہوا کہ میرے سے میں جونور اور برکت تھی وہ چلی گئ

ہے ہم فررا الفے اور کھر گئے ۔ کھر سے ایک چا درجیسی کدوہ طلب کرتے تھے لی اور ان کے چھے ہو لئے۔ بہت الاش کیا مگروہ ندلے۔ میری حالت بہت

دن دگرگول رہی۔ آخر ایک دن پھر وہی مست صاحب آگئے۔ یس نے کاڑھی ہوئی چادر ڈیش کی نہ لی۔ گر راضی ہو گئے ہم نے ان کی خوب تو اشع کا در ہماری حالت پہلے جیسی ہوگئے۔

ایک و فعد ماتی صاحب کے ساتھ چندا حباب ملاز مین کوآپریڈ بیک بور یوالہ حضرت صاحب قبلہ سائٹنے کو ملنے کے لئے گئے ۔ ان کوانہوں نے کہا کہ بیر حضرت صاحب قبلہ مائٹنے سے عرض کریں کہ بور یوال صلح بن جائے۔

ر پی سرت میں سب میں مصفیہ سے دل حری سرور پورٹ بالا جاتے ہے۔ چنانچیانہوں نے عرض کیا کہ ''سرکار مطاقیہ وہاڑی کوشلع بنایا جارہا ہے' آپ مطاقیہ وعافر مائیس کہ تارابور بوالہ بھی شلع بن جائے''۔ارشاوفر مایا۔'' بھی

ر لیشید دعا فرمائیں کہ جمارا بور بوالہ بھی صلع بن جائے''۔ارشاد فرمایا۔'' بھی وہاڑی تو صلع نہیں ہونا چاہے''۔ کچھودن گزرے تو گور نمنٹ نے اعلان کردیا کہ فلال تاریخ سے وہاڑی صلع شروع کیا جارہا ہے۔ یہاں تک کرتمام وفاتر

صلح دبازی بین قائم ہو گئے۔ صرف ایک ڈی می صاحب کے آنے کی کسریاتی تھی کہان کو بینک کے ملاز مین نے بطور مذاق کہا کہ 'لوحاتی صاحب آ پ کے حضرت رہائیے صاحب کی دعا تو منظور ہوگئی۔ کہ وہاڑی صلع نہیں ہونا چاہئے۔آ پ نے تو فرمایا تھا کہ دہاڑی شلع نہیں ہوگا۔لیکن صورت حال اس سے مخلف ہے''۔ انہوں نے احباب سے عرض کیا کہ بیھٹرت صاحب سرکار

ر الشيء کی خدمت عالی میں جا کر عرض کریں مجے چنانچہ جب مید حضرت صاحب قبله رطانية كى خدمت بين حاضر موئة توعرض كى" مركار رطانية

آب نے فر مایا تھا کہ دہاڑی ضلع نہیں ہوگا'اگر ہوگا تو پورے والا ہوگا''۔ دو تین روز بعد گورشنٹ نے اعلان کر دیا کہ وہاڑی شلع کی تجویز مستر د کر دی گئی ہے جب كوآيري وبينك كالمكارول في حضرت صاحب قبلد مطفته كي بيشان

ولايت ديميمي تؤوه سب مان محق كرواقعي حضرت صاحب قبله رطينيميه ايك كالل بزرگ ہیں رب تعالیٰ کے بندے جومنہ سے فکالتے ہیں رب کرتم ویبا ہی کر

کی سال بہلے کا ذکر ہے جب کرڈ اکٹر خال صاحب مغربی پنجاب کے وزیراعلیٰ تھے۔ان دنوں حاجی صاحب کے پاس ایک ڈی می تشریف لائے کہ

مجھے ڈاکٹر صاحب نے معطل کرویا ہے۔ سرکار کرمانوالے میرے لئے وعا

فرما نیں تا کہ میں این عہدے پر بحال ہو جاؤں''۔ یہ انہیں لیکر حضرت

326

صاحب قبله عطفي كي خدمت عن يشير حفرت صاحب قبله علفته ف ارشادفر مایا" چوہدری صاحب اللہ کریم رحم فرمائیں مجے۔ آپ ہرتماز کے بعد قل شریف بعدبهم الله شریف کے 12 بار پڑھ کر حضور کی روح کو پیش کرویا كرين" قريباً مهيندة يزه مهينه كزرا وه كاكدم كار عليهي كي خدمت عن يكا چک حاضر ہوئے تو وہاں وہی ڈی می صاحب بھی بذر بعید کار کافئے گئے۔ ابھی وہ حفرت صاحب قبلد والشيء سرووري عفى كرمركار والشيد في ارشاوفر مايا " چوہدری صاحب آب کا کام الله کريم نے کر ديا ہوات بحال مو سے ہیں انہوں نے عرض کیا۔"مرکار ملتنب مجھے تو کوئی علم نہیں ہے"۔ فرمایا "آپ بحال بحال 'اور پھران کے کا عدمے پر ہاتھ دکھ کرسر کار رویشیہ نے محمی دی۔ انیس آئے ہوئے نصف گھنٹہ ہی گزرا ہوگا کدایک اور آ دی سر کار رهایشنید کی خدمت میں حاضر ہوا وہ سلام کر کے بیٹھ گیا۔ سرکار رایشنید نے اس ے یو چھا" دیہ ہاتھ میں کیا ہے عرض کیا" مرکار رایشتے اخبار ہے"فرمایا" کون سا" كها" توائد وقت ب"فرمايا" محصد كهاؤ" بسركار ولينتيه في اخبارليا اس میں پہلے صفحہ پر ایک خبر درج بھی کہ ڈاکٹر خان وزیراعلی نے فلال ڈی می صاحب کی فائل متکوا کران کو بحال کردیا ہے۔ آپ رطیعیہ نے اخبار و کچھ کر ارشادفر مايا "اوچ مدرى صاحب اخبار ش آپكى فرآ گئے بـ" انہوں نے عرض كيا" مركار مجصة علم نيس ففا" فرمايا" ميس جو كهتا مول كه الله كريم في آ ب كو بحال كرديا ب بهم في دعا كردي تقى " سيحان الله كياشان ب الله كريم کے ولیوں کی! ایک روز ارشادفر مایا که " بر پیل کوچا تو سے چیرتے وقت یا کا منح وقت دلېم الله ،الله اکبر ، تين د فعه کلبير پرهني چا سخ څواه خر بوزه يې کيول نه يو' \_ أبكِ روز ارشادفر مايا" حاجي صاحب كوئي نعت سناوُ" \_عرض كيا\_

" مركار ﷺ بجھے تونيس آتی 'البنة ایک عالم فاضل محض مير \_ ساتھ بيں جو باہر بیٹے ہوئے ہیں انہیں بدی تعیس آتی ہیں''۔ فرمایانہیں اس کومیرے یاس ندلانا" بيتم يح مركار هايشيه نے فرمايا بين"اے لانا" بياس كواندر لے

آئے۔ بدواقد یاک بن شریف کے عرس کا ہے۔ حضرت صاحب قبلہ راہیے۔

وہیں تشریف فرمانتے فرمایا''اچھالے آئے''۔انہوں نے بچائے اس کے کہ نعت خوانی کرتے اینارونا دھونا شعروں میں شروع کر دیا پھسمیں پی ظاہر کیا گیا

تھا كەش نے الله الصمد كاوظيف دى كروڑ باراور درودشريف يندره كروڑ بار كلمه شريف سات كروز باريزها ب- همر بنوز تزيااور بكتابون اورميرى منزل نبين تھلتی۔خدارا میری مدوفر مائیں۔حضرت صاحب قبلہ رطینیہ مسکرانے اور

ارشادفر مایا''ابھی تو آ ب مبتدی بھی نہیں ہیں اور نتھی ہے گھرتے ہیں''۔ آ پ

ت تمام بزرگ ناراض بین كرآب ان تمام رازون كوجوالله كريم اين نيك

بندول پرعطافرماتے ہیں ظاہر کردیتے ہیں۔اس لئے آ یے بھی بھی کامیاب

کامران نہیں ہو سکتے۔جس نے خاموثی اختیار کرلی وہ اللہ کا نیک بندہ بن گیا اورجس نے قدرت کے راز ہائے بوشیدہ کو ظاہر کیاوہ خود خراب اور ختہ حال ہوا'' فرمایا'' آج دوسری رات ہے باباصا حب کے بہتی دروازے سے ہوکر آئے ہو'؟۔انہوں نے عرض کیا''مرکار دودن تک کوشش کی مرکبی نے اندر

نہیں جانے دیا''۔ فرمایا'' یمی ان کی ناراضگی کی دجہہے کہ آپ کوا عد جانے کی اجازت نہیں ہے۔''آ پ استغفار کیا کریں'' حاتی صاحب ان کو ہاہر لے

آئے۔وہ صاحب ایے خوابوں کی کیفیت بول بیان کرتے تھے کہ " جھے آج حضور نبي كريم بيضة اور صغرت على كي زيارت بوئي نيز فلال فلال بزرگ بستي

كى بھى زيارت موكى وغيرہ وغيرہ" يدمركار رافتي كے ياس اعدآ ئے۔ حضرت صاحب تبله ريشيء نے فرمايا" جھے تو ايك دفعه حضرت خواجه خضر كى

زیارت ہوئی تھی انہوں نے جھے فرمایا تھا کدرازی بات کی سے مت کہنا اور

ول میں رکھنا اور یہ ہیں کدائی شان بیان کرتے پھرتے ہیں''۔ سجان اللہ

ظرف بوتوابيا. ا میک روز ارشادفر مایا کرد جھے فلال کیمیا گر کے دو تین خط آ میکے ہیں

كديين سونا بنانا جاننا بول أكرتهم بوثو حاضر بوجاؤل أورسركار مطيني كنسخه

بتادول''۔ قرمایا 'میں نے ان کولکھا کہ مجھے تو سونا بنانے کی ضرورت نہیں ہے اورند بى اس نيت يرآب مير باس آئين "كين ايك روزوه آگيا-اس نے تمام واقد حضرت صاحب قبلہ علیشیہ سے عرض کیا۔ آپ علیشیہ نے فرمایا

" جھے اللہ کر یم نے یکی کیمیا دی ہے کہ ایک دفعة صفور رسول اللہ اللہ اللہ ورود شریف بھیجا بول آو ایک مراح اراضی کی آ مدنی کے برابر رقم اللہ کر یم امارے

لَكُرْ كِيلِيَّ بِهِي وَيَا بِ بَعِرِ جَصِونا بنانے كى كيا ضرورت بے''۔ بَعُر حضرت صاحب قبلہ رئیٹنیہ نے فرمایا''واقعی وہ آ دمی سونا بنانا جانتا ہے اور مشہور كيميا

مرب يوككه وفن تان آياتها بهم في اس كيطر ف كوكي تويدى شدى اور ده طار كيا-"

حفرت صاحب قبلد مطاف يد معمول بي بي تفاكداگر مطاف محموس برتشريف لے كتے دوت يا كمريدى دوت اورلوگ

آپ عطفت كرسامة مذرو نياز كرينكلوول رويول كرد عرالكادية تو مركار الله كركفر به وجات اور قرمات "تم ميفويس ورا با برجاتا بول

رو پول کوچھوڑا اُلوگول کوچھوڑ ااوردودودن اس جگر پرندآتے۔اور قرماتے ا یہ آدی ہمارا بیجھا ہی جیس چھوڑتے اور اللہ اللہ بھی تیس کرنے و سے۔ یمال تک کدمرکار ریشید باہرجنگلوں میں جا کرچیپ جاتے کداوگ بیچھے

یہ اوی ہمارا ہوجا اور بیل ہورے اور اللہ اللہ می بیل مرے ویے۔ یمال تک کرمر کار رطفیہ باہر جنگلول میں جا کرچیپ جاتے کہ لوگ پیچے شدآ کین مگر پروانے شع کوکب چھوڑتے ہیں۔ سجان اللہ شب وروز آنے والوں کا ایک تا نیا سابند ھار جا تھا۔ کہ ان کے بہنوئی ملک محمد اکبرخال صاحب جو مائن اونر اورا بے علاقے کے چیز مین بھی رہے ہیں۔ایک زمائے میں حضرت بابا فرید مجنج شکر را اللہ کے آستانه عاليه سے خسلك رہے إلى اور وبال كورث آف وار في كور شنث كى طرف سے فیجر مقرر تقے مصرت قبل بھی وہاں عرس مبارک میں آخریف لے جایا کرتے تھے۔ ملک صاحب موصوف کو ان سے وہاں ولی محبت اور ارادت ہوگئ۔وہ ان سے اکثر حضرت صاحب قبلہ رطیعی کا تذکرہ کرتے تھے اور انہیں غائمانہ حضرت صاحب قبلہ طیشیہ سے خلوص عقیدت پیدا ہو گیا اور انبول نے حضرت صاحب قبلہ رایشیہ کوزعدہ پیرشار کرتے ہوئے حاضری كي آرزودل بين بسالي ـ اتفاقيه أنبين 51-1950 وبين ايك خانداني تنازع میں بخت پریشانی ٔ اخراجات کی زیر باری اور کوفت کا سامنا کرنا بڑا۔ ہرطرف سے ناامید ہو گئے مقد ہے کاان کے خلاف فیصلہ ہوااورٹوبت ہا ٹیکورٹ تک ﷺ گئے۔ خالفین بہت بااٹر اورمعزز تھے وکلاء بھی سابق جج ہا ئیکورے واٹارٹی

ی سے میں بہت ہو دور کرد سادر کو کا بہت کے دنظر مقدمہ جزل تنے \_\_\_ چیف جسٹس صاحب نے مقدے کی اہیت کے دنظر مقدمہ اینے پاس رکھا۔ محران کے وکس کوعدالت میں کددیا کد "آپ کا معالمہ ناممکن نظر آتا ہے" ۔ بہ تھرائے ہوئے حضرت صاحب قبلہ رطیشیہ کی خدمت

اقدس میں حاضر ہوے۔اس زمانے میں حضرت صاحب قبلہ ملاشد برائے

ڈیرے میں مردانہ بیٹھک میں تشریف رکھتے تھے جھ کی نمازے فارغ ہوئے توبا ہردھوپ میں بی عقیدت مندول کے درمیان تشریف رکھی۔باری باری پر ضرورت مندایی وقت اور ضرورت کا ظهار کرتے ، کوئی بیار ہوتا تو شفا کیلئے عرض كرتا\_ هنرت صاحب قبله رايشي كمال شفقت سے دعا فرماتے اور پياركيلية دوائي بھي تجويز كرتے ،جس شراكثر كلقند عشيداور مكن كاذ كر بوتا تقا۔ چونكديد معرت صاحب قبلد مالينيد ستنبائي ش ملنا جا بح تفراس ك

حفرت صاحب قبله رافتاي كے ياس سب سے آخريس حاضر ہوتے اورايي یر بیٹان کا اظہار کیا۔ حضرت صاحب قبلہ علیفتیہ نے دعا فر مائی اور فر مایا کہ "بابوجاالله تعالى خيركر كار

ان کی دل تعلی ند ہوئی۔ بر سمجھ کہ حضرت صاحب قبلہ رطیفید نے معمول کے مطابق سب کیلئے جس طرح دعا کی ہے دیے ہی میرے لئے دعا فر ما دی ہے۔اور خصوصی طور پر مجھے دعا سے نہیں نوازا۔ چنا نچہ پژمر دہ ہوکر

ا بک طرف کھڑے ہوگئے۔حفرت صاحب قبلہ عطینی فارغ ہوکر مردانہ بیٹھک سے باغ کی جانب آخری طرف جوایک کمرہ بنا ہوا تھا وہاں خادم کے

ہمراہ تشریف لے گئے۔ بیکٹرے ہوکر دیکھتے رہے۔ اجا نک نصف فاصلے

سے ذائد طے کرنے پر حفرت صاحب قبلہ رہائٹید نے اسے خادم کواشارہ کیا كدوه بابوجو كمراباس كوبلالاؤ فادم ان كے باس آيا هفرت صاحب قبله رهليني ني ياوفر مايا ہے۔وہاں موجودا فخاص نے تعجب كيا كه حضرت صاحب قبله والشيء في آج تك وبال كسى اجنبي كوطلب فيس كيا ان كامعامله فاص على نظرة تا ہے۔ چنانچہ بیدل میں بہت خوش ہوئے کدان کا کام حضرت صاحب قبله رائنته كويند ب-ان ع حاضر بون يرحفرت ما حب قبله رائنته نے ارشاوفر مایا کہ ' اِاوتم بہت پریشان ہو' ۔ انہوں نے جوایاع ض خدمت کیا'

حفرت صاحب رایشند کی بال تنین بارای طرح فرمایا اورانهول فی بھی اس طرح عرض خدمت كيا كدوفعتا حفرت صاحب قبله حليثني كوجلال آكيا\_ روے مبارک نمیایت تابناک ہوگیا اوران کی پشت پر تین مرتبہ زورے ہاتھ

مار کراشارہ فرمایا کہ'' جابا ہاللہ تعالیٰ فتح وےگا۔ بیمسرت سے پھولے نہ تائے اور ان کی آنکھول سے آنسو روال تھے کہ ان کا کام ہو گیا ہے۔حفرت

صاحب قبلہ رہاٹینے نے برکمال شفقت سے فرمایا کر'اب بے فکر ہوجاؤ''۔ چنانجدواليل لا ہورآ گئے۔

قربان جايج احضرت صاحب تبله والشيء كى شفقت اوردست كيرى کے کدو وفریق جوان سے بھیں جرار رویے لیکر داضی نامہ نہ کرتا تھااور ہرطر ح

دریے آزار خااس کو چیف جسٹس صاحب نے فرمایا کہ بہتر ہے کہتم راضی نامہ

كرلور دولول بإرثيال باعزت بين ورندش فحر فيصله الخي مرضى سے كروں گا۔ چنا نچدان کی مخالف یارٹی نے بغیر کسی مطالبے کے ان سے راضی نامہ کرلیا جو

لكه كرواهل عدالت كرديا كميااورجيم منظور كرت بوع أنييل باعزت طوري يرى كرديا كيار اس کے بعدایک مرتبان کے بہٹوئی ڈاکٹر رضا جوولایت اورامر یک میں کافی عرصہ رہے تھے اور وہاں سے انہوں نے ڈاکٹری کی اعلی تعلیم حاصل

كي تقى ك بال اولا رئيس بوتى تقى اوراً كر بوتى تقى تو ضائع بوجاتى \_الله تعالى نے انتیں اپنی جناب سے لڑ کا عطا کیا لڑ کا ہونے سے نتین ماہ پہلے ان کی اہلیہ لا مورش آ كرة اكثر كرفل من كرزيطان ريس يجدمون كايك ويده

ماہ بعد تک بھی ہیتال میں بطوراحتیاط داخل رہیں۔ بچہ چیہ ماہ کا ہو جانے پر انہوں نے کراچی واپس جانے کاارادہ کیا کہ بچہ بیک لخت بھار ہو گیا اور شدید

بار دو کر قریب المرگ دو گیا۔

واكثر كرش اليي بخش مرحوم واكثر كرش ضياء الله واكثر واسطى وغيره ان سب کاعلاج کرایا انگرکوئی فائد و نیس جوار جردوانے الثابی اثر کیا۔ انجی وقول

ان کے دورے بہوئی ملک اکبرصاحب نے پاک فان شریف جانا تھا۔وہ لا ہور ہے اپنی کار میں روانہ ہوئے تو انہوں نے بھی حضرت صاحب کر ما توالہ

کی خدمت میں حاضری کی خواہش کی اوران کے ہمراہ ہوئے تو ڈاکٹر صاحب

ت بھی عرض کیا کدآ ب بھی مراہ چلئے۔انہوں نے فرمایا کہ میں بیروں

فقیروں کا قائل نیس موں ان کی والدہ صاحب اور بمثیرہ صاحب نے اصرار کیا

كدوه ضرور جائين اور چونكدوه كى پيرولى كونيس مانة اس لئے كروش اور آ فآب میں گھرے ہوئے ہیں۔ چنا نچیان کے کہنے سننے بروہ رضامند ہو گئے كه چلويش سير كرلول كا اورآب حفزت صاحب قبله رطائلي كي خدمت مين حاضری دے کیجے۔ بیعصر کے قریب حاضر خدمت ہوئے تو حضرت صاحب قبلہ رافظی بہت خوش ہوئے اور صاحبزادہ صاحب سے فرمایا کہ "منیجر صاحب (ملک صاحب کو بمیشدای لقب سے یکادا کرتے تھے )اور مہمانوں کو حائے بلاؤاور جولڈوان كيلے ركھ بيں وه كھلاؤ وہاں موجود حاضرين نے بتايا كركسي مريد نے لذو پیش كئے تنے جو هنرت صاحب قبلہ را اللہ یہ نے حاضرین

میں تشیم کردیے مگر چندلڈو بیالئے اور کہا کہ لا ہورے مہمان آ رہے ہیں مہ ان كيلية ركادوران كروائ ييغ كر بعد حفرت صاحب قبله رايسي في

تمام توجه ڈاکٹر صاحب کی طرف فر ہائی اور ڈاکٹر صاحب بھی حضرت صاحب قبله رايشي سے استے متاثر ہوئے كدم يرود مال باعد حكر بااوب دوزانو بين

مجے۔حضرت قبلہ دریافت فرماتے رہے کہ ''کہاں کیاں چرے ہو تعلیم کبال حاصل کی ہےاورآ پ بہت قابل ڈ اکثر ہیں مری نبش دیکھیں۔حضرت

صاحب قبله رطشي كوان دنول سخت زكام تفااورناك سيجعى ياني جاري تعا حضرت صاحب تبله رايشيه نے ارشاد فرمايا كه "ايبانسخدلكه كردوكه بس دن كو بھی تارے نظر آئیں۔اتے میں خادم کی لے کر آیا۔ سردیوں کے دن اور

زکام خت تھا۔ ڈاکٹر صاحب نے منع کر دیا کہ آپ رطیقید کی نہ ویکن' حضرت صاحب قبلہ رطیقیہ نے جواباار شادفر مایا کہ' فقیروں کیلئے ہرچنز برابر ہے''۔اورلی نوش فر مالی۔ ڈاکٹر صاحب سے ان کا ایڈر لیس اپنی بیاض پر درج کرایا اور حجت کی با تھی فرماتے رہے۔ فرمانے گئے کہ'' جنابی بھے ہو۔ تریان یار من ترکی و من ترکی وائم ۔ ڈاکٹر صاحب نے عرض کیا کہ جھتا ہوں''۔ حضرت صاحب قبلہ

ديا كيا ہے۔ نيز حضرت صاحب قبلہ رئيسًّت نے آيت والعصرانا الانسان فَق خسر طاوت فر مائی۔ ايثدود كيك صاحب نے عرض كيا كه" ڈاكٹر صاحب كا پچہ مخت بمارے دعافر ما كمن" حضرت صاحب قبلہ رئيسُّت نے ارشاد فر ماما كه

سخت میار بودعا فرمائیں''۔ حضرت صاحب قبلہ رطیعی نے ارشاد فرمایا کہ ''ڈاکٹر تی بڑے چیکے ویلے آئے ہو''۔ (لینی خوب وقت پر بھٹی گئے ہو) پھر حضرت صاحب قبلہ رطیعی برجلالی کیفیت طاری ہوگئی۔ روئے مبادک روثن

ٹر ہو گیا' جس پرنظر نہ تھی آئی تھی۔ ذبان مبارک سے تین مرتبہ ہیں دہرایا کہ '' ڈاکٹر بی بڑے چنگے دیلے آگتے ہوء'' ۔اور گھر تین مرتبہار شادفر مایا کہ'' جاؤ رب خیر کری'' ( لیٹن اللہ تعالیٰ ٹھک کردےگا) اور پھر سابقہ حالت میں بکمال

رب خِر کری' ' (مینی اللہ تعالیٰ ٹھیک کردےگا ) اور پھر سابقہ حالت بیں بکمال شفقت ان سب سے فرمایا ' کہ اب شام ہونے گئی ہے سردیوں کے دن ہیں

راست خراب باورتم لوكول كولا بورجات بوئ دير بوء جائ كى اس لخ جلدي واپس چلے جاؤ۔ ڈرائپور ہے ارشادفر مایا" کارکوزیادہ جیز نہ چلانا اور جہال مڑک خراب ہوا یک پہیر کی سڑک پراورا یک کیے پرد کھنا''۔ چنا نچہ پیرسب واپس لا ہورآ ئے تو کوٹشی برآ کردیکھا کہ ڈاکٹر صاحب کا یجہ بالکل تندرست مال کی گودیش دورھ نی رہاتھا۔انہوں نے تبجب سے بوچھا کہ ریکیا ماجرا ہوا' تو معلوم ہوا کہ'معسر کے وقت بیجے کی حالت بخت خراب ہو

مٹی تمام دوائیاں دی گئیں۔ بیچے کی والدہ جوان کی بمشیرہ ہیں خودڈ اکثر ہونے کے باو جودرونے لگیں اور بچے کو کار شن ڈال کرجیتال لے جانے لگیں لیکن

كارجواس سے يہلے بالكل تحك تقى علنے كانام ندليتى تقى ـ دُرائيور نے بحيراسر پٹکا گھر پچھےندینا۔ بیچے کی حالت بالکل قریب المرگ بھی ۔ چنا نچہ بیرسب ڈرائیور

كوساتھ ليكر كلبرك بس شاپ تك پيدل كئے تو كوئى بس تا تك يا تيكى د بلى۔ ای حالت میں روتے بیٹتے سبوالی گھر آ گئے۔ ناامید ہوکریجے کو گود میں لیا كدونعمان ع في آكليس كلول دين أورمسراف لكا \_\_اور جووه أيك ماه

سے مال کا دودھ تک نہ پیتا تھا دودھ مینے لگا۔ وہ اس دن سے بالکل تکدرست ہے۔ جب وفت دریافت کیا توبالکل بیو بی وفت تھا جب حضرت صاحب تبلہ

ر الشحيه نے ڈاکٹر صاحب کوفر مايا تھا كە "تسى بزے چنگے و ليلم آئے ہورب خِرِكريَّ "قِربان جائے حضرت صاحب قبلہ حلیُّنی کی دعاؤں اور فیض عام كى كديد يجد بالكل تقدرست بداوراس كے بعد الله تعالى نے ۋاكر صاحب كودوفر زنداور بهي عطا كئ بين جو بالكل تندرست بين \_ اس واقعہ کے تقریبا تین سال بعدیہ پھرحفرت صاحب قبلہ

وللشحيه كى خدمت اقدس مين حاضر موئ رحضرت صاحب قبله والشحيه أنبين سڑک کے کنارے زیر تھیر مجد میں لے گئے۔ وہاں حفرت صاحب قبلہ

رطیفتید نے جاریائی بچھوائی اورتشریف رکھی اور انہیں بھی بٹھایا۔اس وقت تک

صرف چبوزے کی جگه بر بحرتی موئی تھی ۔ صرت صاحب قبلہ رایسی نے فرمایا كه "بيال مسجد تغيير هوگي - اور بيين بر ميرا مدفن جو گا-اوليا الله زندگي مين بي

ا بی آئندہ رہائش کی نشانی دہی کردیتے ہیں۔اس کے بعد حضرت صاحب قبلہ

ر الشيه نے مجھ مين فرمائي جعدي فمازيز حالي - بعد از ال بيرسب لا ہور وایس ہوئے تو حضرت صاحب قبلہ عظیمانے کی پیشانی مبارک پر الوادی نظر

ڈ الی تو ایک نور دنیا سے نرالا اور ایک کیفیت عجیب وجدانی محسوں ہوئی۔ باوجود

رطاش کے روے مبارک برنظر نہ تغمیر تی تھی۔ایک چکا چوعد کرنے والی روشی

نظرول كوخيره كرتى تقى انبول في محسول كيا كهالله تعالى كانوراني ظهورايين

مقبول بندوں میں رہتا ہےاوران کے ذریعہ فائی انسان اللہ تعالیٰ کی قربت اور

كركه حفرت صاحب قبله طلشحه كارتك مانولا تفامم حضرت صاحب قبله

رسائی حاصل کرتے ہیں۔

مونا بہت مشکل کام ہے میں بغیر داڑھی کی مخض کوم پرنبیں کرتا۔ میر مے مدید

ملک صاحب نے کہا کہان کیلتے دعا کریں کہاللہ تعالی ان کے گناہ بخش و برتو معزرت صاحب قبله رايشي نے ارشا وفر مايا۔ "ملک جي آب بخشے بخثائے بیں آپ میرے لئے دعافر مائیں''۔ گِلرتشری کرتے ہوئے ارشاد فر مایا دنیا پس دولت کی فراوانی انسان کو گنا ہوں اور برائیوں کی طرف لے جاتی ہے۔آ پ خوف خدار کتے ہوئے برائی سے بازر ہیں اور اللہ اللہ كريں تو آ ب يخش بخثائ بيربس روز معزت صاحب قبله ملطني كاوصال موااى شب ایڈووکیٹ صاحب نے خواب میں اشارہ محسوں کیا اور ملک صاحب کو عرض كرديا تفاادراس سےا گلے روز اخبار میں خبرشا كتے ہوگئی تھی حضرت صاحب قبله رطفته كامزارنا ايدمرجع خاص وعام رب كااورهلق خدا كوفيض جاري

ایک بارانہوں نے اوران کے بہنوئی ملک صاحب نے حضرت

صاحب قبله ملطني كي خدمت ميس عرض كيا كرانيس مريد كرليا جائے۔

حضرت صاحب قبله مطفئله نے تبہم فرمایا اور ارشاد کیا'' ملک جی! میرامرید

كيك يانچول وقت ما بندنماز وتجد مونا شرط بـ" ـ

حضرت صأحب قبله سركار كرمال والي عطفنيه سنت نبوی عظی کا کائل عمونہ تھے گفتار و کردار میں انباع سنت برزورد یا کرتے تھے۔حضرت صاحب قبلہ رہائٹی کی خدمت اقدیں میں ہرفتم و ہر خیال کے لوگ آئے تھے۔ بعض لوگ اپنی دنیاوی ٹکالیف کے تحت دعا کرانے کیلئے

آتے اور بعض حلقہ ارادت میں داخل ہونے کے لئے حاضر ہوتے۔ حضرت

صاحب قبلہ والسي سبكونماز وجكان يا قاعدگى سے يرصن واڑھى ركنے اور نیک اعمال کرنے کی ہدایت فرماتے۔ نماز کے وقت منڈی داڑھی و کتری داڑھی والے کو پہلی صف میں کھڑے ہونے کی اجازت نددیتے۔ پوری داڑھی

والے کوبدی محبت سے میلی صف میں کھڑا کرتے۔ حضرت صاحب قبلہ داشي كى يافاص كرامت بكرات والشيد كمام يدين إورى دادهى

اثفارو سمجلس

ر کھتے ہیں۔ کمل داڑھی رکھنا حضرت صاحب قبلہ مشینی کے مربدوں کا امتیازی نشان ہے۔ خدمت اقدس میں حاضر ہونے والوں سے نہایت خوش اخلاقی سے

جُيْن آتے ليف لوكوں كاخيال ب كدآب رايشي صرف عمل واؤهى والے کی ہی عزت کرتے۔ دوسرں سے بے اعتنائی ہرشتے۔ حالانکہ ریہ خیال بالکل غلط اور بے بنیاد ہے۔ حضور داڑھی منڈول سے زیادہ محبت سے پیش آتے

اور انیس انبیائے کرام واولیائے عظام کے حالات و حکایات سنا کراس قدر متاثر فرماتے که خدمت عالیہ میں پہلی دفعہ حاضر ہونے والا آ دی ول بی ول

يْل بدع بدكر ليتا كه آئنده انشاءالله جب حاضر خدمت بول گاتو نماز و جُگانه كا

يا بنداوروازهي ركه كرآؤل كا حفرت صاحب قبله ملثني كابيت كرنے كاطريقة نهايت آسان

سادہ تھا' طقہ ارادت میں داخل ہونے والوں کو سب کے سامنے وردو شریف ''صلی الله علی حبیه پخید و آله وسلم'' کی تلقین فرماتے اور نماز تبجد کے بعد

ا ہے یا کچ صد بار درود شریف روزانہ پڑھنے کی ہدایت قرماتے۔ درود شریف

کے بعد سورہ اخلاص گیارہ ہارمع ہم اللہ شریف کا وظیفہ ہتلاتے۔ساتھ ساتھ نماز وبخيكا ندونماز نتجدو واژهى ركفئة حقدنه يبينے اور راست بازى و نيك اعمال كى

بابندی اورامرونوای بومل کرنے کی بدایت فرماتے سیحان الله

حفرت صاحب قبلہ علیت کی ایک ہی محبت بوے بوے بد کر داروں اور سرکشوں کا نقشہ بدل دیتی تھی۔عاجز کے بیعت ہونے سے قبل ہارے گاؤں میں صرف چندا یک معمر آ دمیوں نے داڑھی رکھی ہوئی تھی۔اور وہ بھی پوری نہتھی۔ محراب معترت صاحب قبلہ رایشی کی نظر کرم سے موضع

باجرُه گرهی سالکوٹ و ملحقہ دیمات میں اکثر نو جوان پوری داڑھی والے نظر آتے ہیں شروع شروع میں اس پر غاق موئے اور پھبتیاں اڑائی جاتی

تھیں ۔ تکراب کسی کی مجال نہیں کہ وہ داڑھی والے کی طرف بری نظر سے دیکھ عكى بياً ب دافقي كالكنزيروس كرامت ب-

شہر سیالکوٹ سے شرقی جانب قریبا دومیل سے فاصلے پرموضع

سيّدانوالى شريف واقع بي جس ش صرت سيدير كاكاشاه صاحب مقيم تص پیرکا کاشاه صاحب علیتنا والیاءالله اور مجدوب بزرگ تھے۔ ١٩٣٥ء او دمبر

يس بندے كول يس بيدال بيدا مواكر جلوآج بيركا كاصاحب ولينتاء كى

خدمت اقدس مين حاضر موكرايين حضرت صاحب رطيتنيه كي شان مبارك كا یہ: لیتے ہیں۔ بندہ اس خیال کے ماتحت موضع سیّدانوالی شریف میں کہنجا۔

شاه صاحب منافق الأول عنكل كريابرايك كهيت بين كفر

تھے۔ بے شادم دوزن حضور کے یاس کھڑے تھے۔شاہ صاحب ملشنہ اسے

مجذوباندرنگ میں ہرایک کے خیال کے مطابق یا تیں کررہے تھے۔ جب بندہ حاضر ہوا تو تھوڑی وہر کے بعدتمام لوگوں سے علیحدہ دور جا کھڑے ہوئے اور لوگوں کونزدیک ندآنے کا تھم دے دیا۔ تمر بندہ ان کے قریب چلا گیا۔ تو مسكراتے ہوئے فرمانے لگے۔"بہت بزے پیر ہیں صفرت صاحب قبلہ

رطیفت کی شان مبارک کی کوئی حد تبیں ہے۔ ہارے عمل وقہم سے آپ ملتني كي شان مبارك بهت بلند ب-" بيققر عيناني زبان من بيان

فرمائے۔ بندہ بیالفاظ من کراز حدخق ہوااور آ گے بڑھ کرشاہ صاحب مطالعیہ کے دست ممارک کا بوسہ لے لیا حالا تک شاہ صاحب رطینیے نہ کی ہے مصافحہ

كرت اور شايخ باتم يوسندي تق

مه عاجز (مولوی مقصودا حمد سیالکوٹ) ثدل سکول رسول بور میں طلبائے جماعت بهتم كويزها تارباب جس كانتير حفرت صاحب قبله والشيه كاكرم

نوازی ہے ہمیشہ سو فیصد ڈکلتا رہا ہے۔عاجزا کثر اپنے زیرتعلیم طلباء کے سامنے حضرت صاحب قبله هلشمه کاؤ کر فیرکیا کرتا ہے۔ یا کتان قائم ہونے سے

حارياغ سال قبل موضع اورامتصل سيالكوث كالك طالب علم سيذمحه يوسف شاه جماعت بفحتم مين واقل تفارجب مين اين حفرت صاحب قبله والشيه كا

ذكرمبارك سناتا توهعكم ندكوره كبتا كدجناب ميرية تاياجي سيدحافظ ويرباغ

شاہ صاحب عیشیہ بھی آپ کے حضرت صاحب میشیہ کی طرح بڑے بزرگ ہیں جومو آ محکہ پولیس کے ملاز مین کو بیت کرتے ہیں تو بندہ حصلم

ندکورہ سے کہنا کداچھا میری طرف سے اسے تایا جی صاحب دیا ہے ک خدمت میں سلام عرض کرویں تو اس طرح پیر باغ شاہ صاحب رطینی بھی ین د کھیے بندے کوسلام بھیج دیا کرتے۔ایک دن قبل از دوپیر شاہ صاحب رطیقید مدوح این محوزی برسوار موکر بندے کے سکول رسول بور میں جماعت بھتے کے کرے کے پاس آ کھڑے ہوئے۔ بندہ کرے کے اغرود سے کے یاس کھڑا تھا۔ فرمانے گئے۔ مولوی مقصودا حدصاحب کہاں ہیں۔ میں نے کہا جناب حاضر ہوتا ہوں۔اتنے میں آیک لڑ کے نے مجھے بتایا کہ ماسٹر صاحب یہ بزرگ موضع اوراوالے کے پیریاغ شاہ صاحب ہیں۔ بندہ بین کرجلدی ہے كمرے سے نكل كران كى خدمت ميں جا حاضر ہوا۔ شاہ صاحب حليمتي ابھى مكورٌى ربى بين تح تحد مجحد كيت بى فرمان كك كه بعالى مقصود احرتم اتخ بلنديار يعفرت صاحب عليفت كي خدمت اقدس من كيم يني كفي مح - من في عرض کیا گھوڑی سے نیچ تشریف لا ہے عسب کھے عرض کتے دیتا ہوں۔ نیجے اترتے ہی فرمانے لگے بھائی مقصود احمد بیل تو آپ کی زیارت کرنے کے لئے آیا ہوں۔ بندے نے جواب دیا جناب ش تو آیک عافل آ دی ہول۔ رات مجرسویا رہتا ہوں۔فرمانے گلےتم بے شک سوے رہو تمہارے آقاد مالک

قبله معزت صاحب والشيد تونيس سوت ووقو بروقت جا گے رہے ہیں جس كاسائين اورخصم جاعيا اسي كيا فكر؟" کر فر مایا'' یہ ہے شرکس لئے آیا ہوں۔یات بیہ کہ جھے اکثر رات کو جناب سرور کا نئات صلی الله علیه و آله وسلم کے دربار اقدیں میں حضوری ہوا كرتى إب آج وات بھى يەمبارك كھرى نصيب مونى ميں نے ويكهاك حضور مرور کا نئات علی کا دربار مبارک قائم ہے۔ حضور رسالت مآب

ﷺ اپنے زریں تخت پرتشریف فرما ہیں۔تمام صحابہ کرام رضی الله عنهم و اولیائے عظام اسنے اپنے مرتبے کے مطابق صفیں یا تدھے سامنے بیٹے ہوئے

ہیں ۔تھوڑی دیر کے بعد حضور سرور کا کنات عظی امیر المومنین حضرت علی رضى الله عنه كانام لے كر يكارتے جيں ۔امير المونين حضرت على رضى الله عنه يملى

صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں تو حضور سرور کا ننات سی فی فرماتے ہیں۔ کہ

فلال قل كا مقدمه آب كيردكيا كيا تهااس كاكيا فيصله كيا ہے۔ جوابا امير المونين رضى الله عندنے فرمايا كه ميرے آتا ومولا ، ميں نے اس قل كے مقدے کی تمام مثل حضرت صاحب کر ماں والانشریف کے سپر دکی ہوئی ہے۔

ان سے دریافت سیجئے۔

حافظ ميرباغ شاه صاحب ملشيه فراح بين كهجب مين نے امیر الموثین حفرت علی اللہ کی زبان مبارک سے حفرت صاحب كرمان والاشريف كانام مبارك سناتو فورأمير ب ول مين خيال بيدا موا كرية فو بهار ينى ملك كريزرك إلى اورمولوي مقصود احد كرييري اور بیا سے عظیم المرتبت و بلند بایہ شان کے مالک بیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ جیسی ذات یاک جناب کے سپر دقتل کے مقدمات فیصلے کے لئے کر دہی بي توش كتنا بد تصيب اور ناوان جول كداس مركار كرمال والاعطفيد

شریف کی زیارت بھی نہیں کرسکا۔ پھر خیال آیا کہ اچھا اب تو حضرت صاحب قبله رطينتيه جناب دسالت مآ ب صلى الله عليدوآ له وسلم كوجواب

وسے کیلے ضرور کھڑے ہول کے تو آپ ریشید کی زیارت کرلول گا۔ استے میں حضور رسالت مآب عظی نے حضرت صاحب کرماں والا کانام ا کارا تو جناب آگلی صف میں ہے (جس میں حضرت علی رضی اللہ عنہ و دیگر

صحابه كرام رضى الله عنه تشريف فرمات ) الشف\_ميرا دل جابتا تعاكه يش

آ کے بوھ کر جناب ملیکھ کے ہاتھ مبارک اور قدم مبارک چوم اول مگر وہاں پہنچنا میری طاقت ہے باہر تھا کیونکہ ہم پچھلی صفوں میں بیٹھے تھے اور

جناب انگلی صفول میں تنھے۔اتنے میں حضور سرور کا نئات صلی اللہ علیہ وآلہ

ہے تو حضرت صاحب عظمی کرمان والے نے مسکراتے ہوئے عرض کیا

وسلم نے جناب منتقب سے بوچھا کہ اس قتل والے مقدمے کا کیا فیصلہ کیا

"صفورانور الله من في مقدم كي ش كمل كرنى بـ انشاءالله فيعله مجى جلدى كلي كرديا جائة الله فيعله مجى جلدى كلير كرديا جائة كالوجناب مرور كائات منطقة في خوش جو كرفر مايا شاباش تشريف ركيس جم آب رايست

ے خوش میں۔ اب میر باغ شاہ صاحب عظیمی فرماتے میں کہ مولوی مقصودا حمد صاحب سرکار کرمان والے عظیمیہ کے مرید میں کیون شان کی

زیارت کرلول \_ تو بھائی مقسود احمد صاحب جی شن دراصل آپ کود کید کرآپ کے مطرت صاحب دیشتید کی زیارت کرنے آیا ہول اور اس

عابز (مولوی مقصودا جرسکند بابز ، گرهی سیالکوٹ) نے جناب بیر باغ علی شاہ صاحب سے کہا کہ بیر صاحب میں کس لائق ہوں؟" آ پکو حضرت صاحب قبلہ مشیقیہ کی خدمت میں حاضر ہونا چاہیے بھرفر مانے گے۔ بھائی

مقصوداحم صاحب آپ ہوے خوش قسمت این آ پکے مصرت صاحب مطاقعہ روے زیمن پر بے شش شان کے مالک ہیں۔

اس کے دو تین سال بعد بی جناب حافظ سید باغ شاہ صاحب سطینتیہ کا دصال ہوگیا۔ جناب کا مزار مبارک آپ سطینتیہ کے گاؤں موضع اور ایس مرجع خلائق ہے۔ راقم الحروف نے ماکستان قائم ہونے کے بعد موجودہ مقام

مرجع خلائق ہے۔ راقم الحروف نے پاکستان قائم ہونے کے بعد موجودہ مقام حضرت کرمال والاشریف میں ایک دن جرأت کرکے بیتمام مبادک قصہ جناب کی خدمت عالیہ میں من وعن عرض کردیا۔ تو جناب بہت خوش ہوئے

اورفر مايا مولوى مقصود احمد مجصے بيتمام بات تحرير كردينا اورتم بهى جناب شاه صاحب ولیفتے کے مزاد مبارک پرزیارت کے لئے جایا کرواور میری طرف ہے بھی سلام بیش کردو۔ بندے کا لڑکا مختارا حمد بی الیس ی کے امتحان میں دوبارہ نا کام ہوگیا تو اس نے حوصلہ بار دیا اور کہا کہ میں مجھی بھی اس امتحان میں کامیا بنیس ہوسکتا۔اس کئے میں آئندہ امتحان دینے کی بے فائدہ کوشش نہیں کروں گا۔ تھوڑے دنوں بعد بندہ حضرت صاحب قبلہ پر کاشائیہ کی خدمت عالیہ میں حضرت کر ماں والاشریف حاضر ہوگیا تو جناب سطینتیہ نے ایک دن مختار احمہ

مے متعلق خود بخو دی دریافت فر مایا که اس کے بتیجے کا کیار ہا۔ بندے نے عرض كياكة وواس بارجى ناكام رباب-"توفورانى جناب عطيم ي جوش يس آ كرفرمايا كذ كوئى فكرفيس ب-اسسال پحرامتخان ميس شامل بوجائ انشاء الله ضرور كامياب موجائے گا۔ بندے نے عرض كيا " " جناب اس نے تو

کتابیں بی ادهرادهر پھینک دی بین اورامتخان سے بالکل متنفراور مایوی ہوگیا ہے۔" توجناب ر الشحیہ نے فرمایا زیادہ محنت کرنے کی ضرورت فیس بھی بھار

ایک آ دھ کتاب د کھ لیا کرے اور داخلہ بھیج دے اللہ کرم کامیاب کردیں

گے۔ مثاراحد نے بندے کے کہنے پر گھرارادہ قائم کرلیا اور پرائیویٹ اسخان دے دیا۔ تیجہ لگٹے پر میں نے مثاراحہ کو تیجہ کا پید کرنے کیلئے سیا لکوٹ شہآئے دیا۔ اور خود می سیا لکوٹ کہ بچا۔ اخیار میں دیکھاتو وہ پاس لگلا۔ مفرت صاحب قبلہ منتشد کی نظر کرم کا خیال کر کے دفت طاری ہوگئ۔ ای حالت میں خیال

پیدا ہوا کہ یہاں شہرسالکوٹ میں قادری سلسلے کے سائیں مستری محمد دین صاحب (جن کا گھر قلعدے ٹالی جانب گندی ٹالی پر واقعہ ہے) یؤے پاپید کے بزرگ میں چلوآج اس خرقی میں ان کی زیارت کریں۔ بھر خیال آیا کہ

جناب حضرت صاحب سر کاد کرمان والا مطیقی شریف بروقت ادارے ساتھ بین اس کے دوسرے بزرگ کے پاس جانے کا کیا مطلب ہے؟ گھر خیال آیا کہ ادرے قبلہ حضرت صاحب مطیقی کی جانب ہے سب کے لئے دریائے

یں اس میں میں میں اس میں اس میں اس میں اس میں ہے۔ اس کے لئے دریائے
رحمت جاری ہے۔ اس کے دو کوئی غیر نیس میں وہاں خرور جانا جا ہے بالآخر

رست چاری ہے۔ اس سے دہ وی میرین ہیں دہاں سرور جانا چاہیے بالا کر بندہ وضو کرکے ما کیں صاحب کی خدمت میں چلا گیا۔ آپ اپنی دکان میں اسکیلی تی بھٹی میں لو با گرم کر کے کوٹ دے تھے۔ میرے حاضر خدمت ہوتے

ا میں اس میں ہی ہو ہا رام مرے واٹ رہ سے میں میں میں اس مقدمت ہوئے۔ ای سائیں صاحب نے فوراً کام چھوڑ دیا مصافی کیا اور ساتھ ای فرمانے گے۔ مولوی کی کوئی حرج نہیں بے سرکا دکر مال والا شریف کی جانب سے ای جھے

اورآ پ کوفیق بخی رہا ہے اور تمام جہان کے لئے معفرت صاحب قبلہ مالیتید کی جانب سے دریائے رحمت موہزن ہے۔ چر بولے مولوی مقصود احد صاحب کی ! آپ کے ویرد ومرشد حضرت صاحب قبلہ منظقہ سرکار کر ما نوالہ بہت ہوی سرکار کر ما نوالہ بہت ہوی سرکار ہیں۔" سمائیں کو رقعہ صاحب ساکن بٹالہ شریف عرف سائیں بلیاں والا ایک مشہور و معروف مست سالک درولیش تھے۔ قبلہ حضرت بڑے میاں صاحب مطیقے سرکارش قیوری سے شرف بیت رکھتے تھے سرکارش قیوری کے

وصال کے بعد قبلہ حضرت سرکار کرمان والا عظیمہ کی خدمت اقدی میں حاضر جو کر روحانی فیض حاصل کرتے رہے ۔ سائیس نور محمد صاحب شہر

سالکوٹ سے متصل ثالی جانب آیادی سے بالکل الگ تھلگ ھے میں بالکل خاموش اور مجذ وہا شرحالت میں مقیم رہے قریباً دو تین سال منزل میں رو کر پھر حضر جدود الدے مناشل کی شدہ جدا تھی میں سابقے میں مساجع میں سابقہ میں مساجع میں سابقہ میں مساجع میں سابقہ میں م

ظامون اور مجد وباشه الت میں عمرے فریادو میں سال منزل میں دو رچر حضرت صاحب مطینت کی خدمت اقدس میں حاضر ہو گئے حضرت صاحب قبلہ مطینتان ان سے بہت محبت سے پیش آ تے۔ سائیں صاحب کا بیان ہے

کدائیک دن بنده اکیلائی قبله حضرت صاحب طفیقیه کی خدمت میں حاضر تھا۔ حضرت صاحب قبلہ طفیقیه نے سائیس فور تھرکا ہاتھ پیکر کرفر مایا کو رچھر! حمیس معلوم ہے کہ قبلہ حضرت میال صاحب طفیقیه شرقجوری اپنے زماند مبارکہ میں ہفت اقلیم لین تمام روئے زمین کے شہنشاہ اور فوت الاغیاث لینی

جمله اولیاء کرام زمانه حاضر کے سردار اور آقاو مالک تقے۔ نور محد تی ا آب کو بھی

الله رسول نے بہت کچھءطافر مایا ہواہے۔احجھااب بتاؤ کہ موجودہ تر مانے میں تمام روئے زمین کاشہنشاہ اور نتظم اور تمام اولیاء کرام سرداروآ قا مالک کون ہے۔ سائیں نور محمد صاحب کابیان ہے میں نے فور اُنٹی اپنی عقل وہوش کو قائم ر کھتے ہوئے عرض کیا کہ حضوراتورعین البقین اور حق البقین میرابدا بمان ہے کہ پہلے حضرت میاں صاحب رایشیہ سرکارشر قپورتمام جہانوں کے بادشاہ اور اولیاء کرام علیفت کے غوث الاغیاث تھے اور اب آپ علیفت صفور

انور ہیں۔سائیں نور محد کہتے ہیں کدمیری بدیات منتے ہی صفرت صاحب قبلہ ر الشيد مراقبين علي مح اوركاني دريتك بالكل خاموش بيني رب

سينه ومح فتفيع صاحب كى معرفت ياكى دوسرے دوست كى معرفت ب بات سننے میں آئی ہے کہ ایک بزرگ صاحب کشف تھے جو حفرت وا تا میخ

بخش مطشمے کے مزار مبارک بر مراقبہ کیا کرتے۔ایک دن ان کے دل میں خیال آیا که آج مراقبه کر کے حضرت وا تا جویری روافت کرتے ہیں کہ تمام دنیا کے اولیاء کرام ر الشند میں سب سے زیادہ پرزگ اور سب کے

شہنشاہ کون ہیں۔ چنانچے جب حضرت وا تاصاحب رعیشیہ سے ملاقات ہو کی تو عرض کیا گیا وا تاصاحب رہائتے۔ فرمانے ملکے کردنیا سے وصال یائے ہوئے

تمام بزرگان دین واولیائے کرام کے شہنشاہ اور سر دار حضرت غوث یاک سیّد

عبدالقادر جيلاني بين اورموجوده دنيا بل زعده يزركان مين سب كيشهنشا اورآ قاوما لك حضرت سيّد مركاركرمال والاشريف إي \_ سبحان الله\_ حضرت صاحب قبله مطني كدعات داقم الحروف كي بايج لڑ کے اور دولڑ کیاں ہیں۔سب سے چھوٹا لڑ کا ضیاء احمد ہے۔اس کی پیدائش

سے قریبا آتھ ماہ پہلے بندہ اسنے ویگر پیر بھائیوں کے ہمراہ حضرت کرمال والا شريف من بعد نماز مغرب يبنيا مارے قافلے من عاجز كالك الأكا محاراحد

بھی تھا۔ رات کوہم حضرت صاحب رط<sup>یش</sup>یہ کی خدمت اقدس میں حاضر ند

ہو مکے میج مویرے بندے کے مواتمام ساتھی حفرت صاحب قبلہ م<sup>طاق</sup>ا۔ ک

خدمت میں حاضر ہوئے۔حضرت صاحب ر الشیاب حسب معمول ہرا یک کا حال دریافت فرمانے گئے جب عزیز معقاراتھ پر پیٹے تواس سے بدارشادفرمایا

كرتم كنف بعائى مو-مخاراحد في جواباً عرض كيا مضور ريشي بم جار بعائى ہیں تو آب دلیشتہ نے فورانی فرمایا کہتم یا گج بھائی ہؤیانچواں کہاں چھوڑ آئے مو؟ فناراحد بوجه كم عقلي بجو كهنه لكا تو حضرت صاحب قبله ريشنيه جوش ش

آ گئے۔ دوسرے قریب بیٹے ہوئے دوست سے فرمایا۔ بھائی محد دین چھو ہرکو كيول بين مجمات كرجي رئ يديا في يعالى بين الله كريم في جب ان كو

يا چي بناديا ہے تو بيرجار کيے کہتاہے مجان اللہ۔

چنانچ حفرت صاحب قبله عطفتات کی دعاسے بورے آتھ ماہ کے بعد عزيزم مخاراته بيدا موا\_ ہمارے گاؤں باجرہ گڑھی کے دواشخاص دل محداور محدرمضان حفرت صاحب بالشيد كي خدمت اقدس ش حاضر ہوئے۔ بندہ بھي ان

کے ہمراہ تھا۔ دونوں نے مشورہ کر کے عرض کیا۔ حضرت صاحب ہم آپ الله على الله الله على المر الدار والدونين ب يدا

ہوتے ہیں اور فوت ہوجاتے ہیں۔ ہمیں لوگ طعنے ویتے ہیں۔تم استے

بوے ویر کے مرید ہو کرنرید اولاد سے محروم ہواس لئے ہم یہ مجی نظر کرم فرمائے ۔ آوان کی برسیدهی سادی بات من کر حضرت صاحب بنس پڑے اور

فوراً فرمایا که 'اچھاتم دونوں کو اللہ کریم لڑکے عطا فرمائیں گے۔ جوزندہ

ر بیں گے۔ 'چنا نچے دولوں کے ہال اڑ کے اور الرکیاں پیدا ہو کیں۔ بھائی ول محر کے لڑے صراللہ خال کی اولاد محر سمج اللہ لوری شاء اللہ طبی حضرت

یا کستان کے تیام سے قریبا چدرہ سال قبل کاذکرہے کدراقم الحروف کے ایک رشتہ دار چودهری عنابیت اللہ نے جوضلع فظمری متصل یاک بلن

كرمانوالة شريف كے خادم ہیں۔

شریف کے کسی گاؤں میں رہتے تھے۔ بیان کیا ایک وفعہ حفزت صاحب

مطفّت كرمال والاعرس ياك فتن يرتشريف لاع موع تق واليي ي رائے میں ایک بڑھیا اپنی بہو کے ساتھ کھڑی تھی۔ آ پ کے غلاموں نے دور سے اس بڑھیا کوراستہ چھوڑ کر کھڑا ہونے کا اشارہ کیا۔اس بڑھیانے کہا کہ ميرى ايك عرض بي جو حضرت صاحب عليمت كي خدمت مين وي كردي او میں چلی جاتی ہوں۔وہ یو کی کہ میری اس بہو کے باں کو کی اولا دنہیں ہوتی۔ قبلہ حفرت صاحب والشحيد فرمايا بوصياس كبدوي كراللدكريم اساؤكاعطا فرما کیں گے۔اجے پیر قریب ہی ایک دوسری عودت کھڑی تھی۔اس نے اس بردھیا سے طنز آ کھا' ہیروں اور بزرگوں سے کیوں مانگتی ہواللہ سے مانگ جو سب كا مالك ب- حضرت صاحب طيشي في بين إس كى بديات من لى تو حضرت صاحب نے مسکراتے ہوئے فرمایا'' بی لیاتم د کھانہ کرواحتہیں بھی اللہ کریم لڑ کاعطا کردیں گئے۔'' وہ تورت کہنے گئی۔میرے مال لڑ کا ہوگا تو میرے

خاوند كا موگا-آب كاس سے كياتعلق قوآب طيشيد جوش مين آسك اورارشاد فر مایا" نی بی اگر محض تمهارے خاوند کا ہوگا تو نو ماہ کے بعد پیدا ہوگا اور اگر جماری وعا ہے اللہ کریم نے دینا ہوگا تو ہورے ایک سال کے بعد پیدا ہوگا۔ جنانحہ

جب نو ماہ پورے ہو گئے تو اس مورت کودر دز ہ شروع ہوگئے۔ بہت بے قراری تھی۔ بید پیدا نہ ہوا۔ لیڈی ڈاکٹرول نے ملاحظہ کرکے کہا کہ ابھی بید پیدا

ہونے کی کوئی علامت نظرنہیں آتی کھر دروزہ کیوں موری ہے۔عورت ماہی بة آب كى طرح تروب راى تقى - آخر چند دن اس تكليف يس ره كرمورت فذكور يرجه على كدايك مرتبداس في حفزت صاحب والشيء كرمال والاس بحث كي تلى آب عليفت فرمايا تفاكه يجد باره ماه كے بعد بيدا موكاس في

اسية آدميول عدمام قصد بيان كرديا- كادل كي چندشريف آدى ا كشي موكر (جن پس حفرت صاحب ولیشیہ کے مرید بھی تھے) جناب کی خدمت میں

حاضر ہوئے اور دعاکے طالب ہوئے۔حضرت صاحب رایشیہ نے فرمایا کہ اگرتم نه آتے تو اس عورت کو بقایا تین ماہ بھی ای طرح تکلیف رہتی ۔اجھااب

بدورون ہوگا مریجہ بارہ ماہ کے بعد علی پیدا ہوگا۔ چنا نجداس کے بعدورو بند ہوگیا اور بورے بارہ ماہ کے بعدار کا تولد ہوا۔ سجان اللہ۔

گفت او گفت اللہ بود

حرجه از حلتوم عبداللہ پود حفرت صاحب علیتی کی نظر رحمت سے سینکڑوں نہیں

ہراروں مریدوں کے ہال فریند بیج پیدا ہوئے جن کے نام آ ب م<sup>الینی</sup> نے تھراللہ ؛ فتح اللہ ؛ ظفر اللہ ُ ضيا اللہ ُ لطف اللہ وغيره رکھے۔ حضور زياده تر اس

فتم کے نام پیند فرماتے تھے۔

## انيسوس مجلس

کئی سال قبل کا ذکر ہے کہ بندے (مولوی مقصود احد سکنہ باجرہ

گڑھی سیالکوٹ) کا بیاد سائیس فور محدصا حب سے بہت زیادہ ہو گیا تکریہ بیار محض اس لئے تھا كەربىجى ہمارى سركار حضرت صاحب كرمال والاشرىف سے

ولی عقیدت رکھتے ہیں اورا کثر حضرت صاحب کی خدمت اقدس بیں حاضر رجے ہیں۔ سائیں صاحب شروع سے ہی مجذوبانہ حالت میں رہے ہیں۔

ان کی بیرعادت تھی کدا کشر مارے گاؤں بابڑہ گڑھی ٹی جاتے رہے اور مجھے

اینے ساتھ بی رکھتے۔ انجی دنوں بندہ اینے دیگر پیر بھائیوں کے جمراہ بمقام كرمول والاشريف ضلع فيروز بورحاضر جوائسا كين نور محدصا حب بحى اتفاقأ وہال کافی سے اب ما کیں صاحب نے بندے کودہاں بھی اسے ماتھ تھنچا شرع کردیا۔ جھے مکر کر باہردور کھیتوں میں لے جاتے اور ہم دونوں کی کی

کھنے وہاں بیٹے کر باتیں کرتے رہے کر حیقا یہ ماجر اس حرکت سے اسے

ول میں بہت پریشان اور تک تھا' اور اسپے ول میں پیرخیال کرتا کہ میں تو محض حفرت صاحب ولينتل كح ساته تعلق د كلنے كى بنايران كے ساتھ و بتا ہول۔ اس لئے جب تک حضرت صاحب منع ندفرمادیں میں ان کے ساتھ ہی رہوں گا محر بہتر میں ہے کہ حضور جلدی ان سے رہائی ولا ویں۔ آخر ایک ون ہم دونوں بارہ بچے کے قریب ہاہر دور آبادی سے بالکل الگ تھلگ جھپ کرایک درخت کے بیچے ہوئے تھاور سائیں اور تھ صاحب سگریٹ اوشی کررہے تھے کہ نورمحدصا حبادهر چلے گئے اور جلدی واپس آ گئے۔ہم دونوں قریماً کیک

گھنٹہ کے بعد مجد میں آئے اس وقت نَنْکر کھل چکا تھا' تمام مہمان بیٹھے کھانا کھا رے تھاؤر محدصا حب لگر تقتیم كرد بے تھے۔ سائيں صاحب تو ہاتھ دھوكر لكر میں شامل ہو گئے تگر جب بندہ وہاں بیٹنے کے لئے گیا تو خلیفہ صاحب لاتھی

كريرا آع كور يوك اوركين كك كرتم لوك وير س كول آئ ہوؤ میں کھانانیں کھانے دوں گا۔اب حضرت صاحب رایشند کے پاس جاؤ

وہی آ پ کو کھانا کھلائیں محے رحضرت صاحب قبلہ رہافتیہ صحیر کے اندرایک طرف بلنگ پر لینے کتاب بڑھ رہے تھے۔ بندہ بھی مید کے اندر حفرت

صاحب پرایشیہ سے تھوڑے فاصلے ہر دو زانو ہوکر بیٹھ گیااہتے ہیں حاتی پیر عبدالله صاحب كوية جلا كهمولوي مقصود احمه في كهانا نبيس كهايا- وه اعدر

تشریف لائے اور کہنے گئے بھائی متصودا حمدا تھوچلو کھانا کھاؤ۔ حضرت صاحب عطفي نے ان كى يہ بات ك كرفر ايا حاتى صاحب كيا بات ب- حاتى نہیں کھانے دیا۔اس لئے شن اے پاہر لے جا کرروڈی کھلانا چاہتا ہوں۔ آپ پاہر جانے کی اجازت دیں۔آپ دھلٹھنے نے فر ملا کہ مقصودا حمد کیمین پینچنے دیں اور گھر سے کھانا لانے کے لئے کسی کو کہد ہیں۔ نیز فر مایا جس قد ر

آ دی باہر بیٹے ہوئے ہیں سب کو یہاں لے آئیں۔ تمام آ دی اعد آ بیٹے۔ كجرفرمايا كدبابابالا اورخليفه نو ومحدكوبهي بلائيس جب اس طرح تمام دربارآ راسته ہوگیا تو بایا بالا اور نور ٹھ کوھٹرت صاحب نے اپنے سامنے کھڑے ہونے کا ارشادفر مایاوہ دونوں سامنے کھڑے ہوگئے۔اشنے میں میرے لئے گھرے کئ نعتیں منگوا کرمیرے سامنے کھانے کے لئے رکھ دی گئیں۔ ادھر حضرت صاحب والثيمية نے خلیفہ ٹو رجمہ صاحب سے کہا کتم نے مقصودا حرکوروثی کیوں خیں کھانے دی۔ جبکہ میرا بداعلان ہے کہ اگر کوئی میرادشن بھی بیاں آ جائے تواہے بھی ضرور کھانا کھلا کرروانہ کریں اور متصود احر تو میرا بیلی ہے بلکہ خاص بیلیوں میں سے ہے۔ تم نے اسے کھانا کیوں نہیں کھانے دیا۔ پھر فر مایا مقصود احماقو فقيرآ دي ہے۔اس تتم كے تى أيك انعامات عطافرمائے يصفورا نوركى بير شفقت اورعمایات و کھ کربندے بردقت طاری ہوگئ \_ خلیفہ نور محد نے جوایا كها كرحفورىددونون (مقصوداحداورسائين فورجد) بابرجا كرسكريث اورجي یتے ہیں۔ تو حضرت صاحب سلفند نے غصے میں آ کرفر مایا میں تم سے بیہ کب یو چھتا ہول شن تو یہ یو چھتا ہول کتم نے مقصود احد کو کھانے سے کیول

358

روكا-بس تم جولا ب كے جولا بى رو كئے ـ خليف فور محركا يہنے لگا-اس ك بعد بابا بالا سے فر مایا کرتم بھی کل سائیں نور محد کو گالیاں وے د بے تھے تم نے الیا کیوں کیا بالآ خردونوں (نورمحدوبابابالا) نے اپنی اس حرکت برحضورے معافی مانگی حضورانور نے تمام حاضرین کوائی پندونصائے سے مستفید فرما کر پھر خلیفہ نور محمد و بابا بالا سے فر مایا اچھا بیس تم دونوں سے راضی ہو گیا تم بھی میرے ساتھ راضی ہو جاؤ۔ پھرتمام حاضرین کو ہا ہر بیٹھنے کا ارشاد فر ما کرمجکس کو دن كوندكوره بالا واقعه پیش آیا تھا۔ رات كو پھر سائيس نورمجر صاحب مجھے كو كراية مراه إبرا كي محمد بنده ول على حفرت صاحب واليُّ كى خدمت ين التماس كرد ما تفاكر حضورة ب رايشتيه سب يحصوان بين اس لئے جب تک آپ علیہ خود منع نافر مائیں تھے۔ بند دانیا نقصان دیکھ کربھی ان سے بیجے ندیث گا۔ چنانچ قبلہ حضرت صاحب را اللہ نے براورم تحدوین سے دریافت فرمایا کمقصوداحرکہاں ہے؟ محددین فےعرض کی کدوہ سائیں صاحب کے مراہ باہر گیا ہوا ہے۔ آپ داشتھ نے فر مایا کہ ای وقت باہر جا كرمقصود احمد كو بلا لاؤر محرسا كيس نورته كوجمراه ندلانا برادرم محد دين دوژ كربا بركيااور بندب كوحضرت صاحب بطشيه كانتكم سنايابهم دونول معجدكي طرف دوڑے۔ سائیں صاحب بھی مارے ساتھ دوڑنے گئے۔ محر محدوین فے منع کردیا کرآپ ہمارے ساتھ شرجائیں۔ بندہ وضوکر کے حضرت صاحب کی خدمت اقدس میں حاضر ہوگیا۔ بندے کے حاضر ہوتے ہی آپ ملٹندیہ نے فر ایا کرمنصود احمد ہیشہ اوالہ کو باپ کی وراشت سے حصہ مل ہے' بیچا کی ورافت ہے کبھی حصر نیس ملا۔ اور خمیس تو بیر کی ذات سے حصہ سلے گا۔ راتم

الحروف کوهفرت صاحب کے اس ارشاد مبارک پر وجد آ گیا اور اس کے بعد سائیں تور تھ صاحب کے ہمراہ غلاموں کی طرح چلنے بھرنے سے توب کی۔ بعد يش بھى ميرى ان سے محبت رہى مراتى جنتى دد پير بھائيوں بيس مونى جا ہے اور مندرجه بالا ذكرمبارك بيريا جاريا فج سال قبل كاذكر بي جبكه حضرت صاحب کے باز ومبارک پر چوٹ آئی ہوئی تھی۔فروری کامہینہ تھا یہ عاجز طلباء بفتم كاامتحان دلانے كےسلسلے بين ان كے بحراہ شهرسيا لكوث رماكرتا تھا۔ ایک دن بندہ نماز ظہر کے بعد حضرت امام علی حق صاحب رطفتیہ کے در بارمبارک برحاضر دوا\_ بزایُر لطف نظاره تفا\_ بژا کچھ برٌ هادلا \_ یخ حال بر قائم شہورکا۔ پھر خیال کیا کہ یں اسے حصرت صاحب کے پاس بی جیفا ہوا

ہوں۔ بیصنور رویشیء میں سبز چا در اوڑھ کر لینے ہوئے اورتشریف فرما ہیں۔ جب بیرے ول میں پہنتہ بیتین ہوگیا کہ بندہ مصرت صاحب رویشیء کی خدمت اقدیں میں حاضر ہے تو دل اپنے حال پر قائم ہوگیا۔ اور اتنی رفت و سرور پیدا ہوا چوتح رہیں تھیں آ سکا۔ حضرت امام صاحب رویشیء کے دربار مبارک سے اٹھ کر بندہ مجرود سرے صاحب کمال بزدگ کے دوفیر مبارک پر حاضر ہوا۔ وہاں جاتے ہی اپنے حضرت صاحب بنائٹیں۔ کا نقشہ اور تصور قائم ہوگیا جس سے پورا پورالطف حاصل ہوا 'وہاں سے اکٹی کر بندہ اپنے ڈیرے پر آیا تو وہاں پر گاؤں بابڑے گڑھی ہے آئے ہوئے چند دوستوں سے ملا قات

ہوئی ان پی ڈاکٹر محد اظہر کے والد حائی عبدالکریم صاحب بھی تھے۔ انہوں
نے کہا کہ وزیر آباد سے تعمیل دار محدث ہے صاحب کا خطآ یا ہے کہ قبلہ حضرت
رویشیہ صاحب آج رات میرے فریب خانہ پرتشریف لا رہے ہیں آئی لئے
مولوی مقصودا حمد صاحب باتی دوستوں کے ہمراہ ضرور آئیں۔ بندہ ای وقت
ان کے ہمراہ بذر ایدر بل گاڑی چل دیا مورج خروب ہوچکا تھا۔ داستے ہیں
بیا ہے تھے حضرت صاحب رویشیہ کی خدمت بی حاضرہ و نے اور زیارت کرنے کی
بیا ہے حضرت صاحب رویشیہ کی خدمت بی حاضرہ و نے اور زیارت کرنے کی
بیت زیادہ خرقی ہوری ہے ہیں بوڑھا آ دی ہول مدت سے میرے دل ہیں
حضرت صاحب رویشیہ کی زیارت کا شوق تھا ہوتی آبالہ شدر کے ان ہیں
حضرت صاحب رویشیہ کی زیارت کا شوق تھا ہوتی آبا انشکر کے نے بورافر مادیا

پنیخ کھانا کھایا گھرحفرت صاحب کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے بھوڑی دیر کے بعد معفرت صاحب رئیٹنیہ وضو کرنے کے لئے اسٹھے۔ آگے داستے میں بابا محمد دین ندکورتمام دوستوں میں ل کر بیٹھا ہوا تھا۔ حضرت صاحب دلیٹنیہ نے اس کے مربر دست مبارک دکھکر فرمایا کہ دیگر دوست بھی تو خوش

ہیں مگریدباباہمارے پاس آئے سے بہت خوش ہوا ہے۔ سجان الله

بدات كة تو يح كقريب بملوك يحصيل دارصاحب كمكان يرجا

جب والين آ كرحفرت تشريف فرما موئ تو حاجى عبدالكريم صاحب (جوكدفاهل دلوبند بين اور پهلي دفعه اي حضرت صاحب سلطنا يكي خدمت میں حاضر ہوئے تھے ) کی طرف مخاطب ہو کرفر مایا کہ مولوی جی لفظ حبیب وظیل میں کیا فرق ہے۔ (حضرت صاحب عظیمی نے ایل روحانیت سے مجھ لیا کدان سب میں یمی عالم دین بی )انہوں نے جواب دیا حضور دولول کے معنی ایک ہی جیں لیعنی دوست کے۔آب را اللہ اللہ فرمایانہیں بھائی جلدی شہرین فورو خوض کر کے بٹلا کیں۔ بہت دیر تک یدی برلطف علمي بحث بهوتي ربى \_آخرها جي صاحب كوخاموش بونا يزار حضرت صاحب طينتيه فيفرمايا كفليل وهب جواللدكريم كى راه كاطالب باور حبیب وہ ہے جس کی رضا کا اللہ کریم طالب ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد حضرت صاحب رایشنیه نے حاضرین ہے سوال کیا کہ کرہ ارض پر سمندر کتنے ہیں۔ایک جغرافیدوان دوست نے عرض کیا کر قریباً سات سمندر ہیں آب رائش نے فرمایا کون کون سے بین نام بتلا کیں۔ دوست قد کورہ نے

آپ رطائی نے فرمایا کون کون سے ہیں نام بٹلا کیں۔ دوست فدکورہ نے عرض کیا۔ برخمد شالی برخمد جنوبی بحراکائل بحراد قیانوس بحر بند بحیر عرب بحر دوم۔ جب وہ دوست تمام سمندر ل کے نام لے چکا تو صفرت صاحب نے بدی متانت و آ بھٹگی سے فرمایا کہ حقیقت بٹن تو سمندرا یک ہی ہے۔

جس جس ملک کے ساتھ واقع ہے اس کی مناسبت سے اس کا نام علیحد ہ رکھ دیا گیا ہے ورنہ ہے ایک ہی اور بس ۔ بیعاج ور فور اُس راز کو مجھ گیا اور اسے ول میں کہا کہ حضور والشيد نے ميرے حضرت امام على حق صاحب والشيد کے دوضہ میاک برحاضر ہونے کے خیال کی تصدیق فرمادی ہے۔ادھر میں في اين ول من خيال كيا ادهر فوراً صرت صاحب ريطيني في اين ارشاد

مارك كاتفديق كے لئے فرمايا كركيوں مقصودا حرفميك ہے كرسمندرايك بی ہے۔ میں نے عرض کیا معرت صاحب عطان نے بالکل بجا

فرمایا۔ دافعی سمندرا یک بی ہے۔اس ارشادمیارک کا مطلب سے کہمرید ا بینے ویر و مرشد کے علاوہ جب کسی دوسری جگہ جائے 'خواہ وہ ہزرگ زندہ ہو یا د صال فر ما تھے ہوں مرید کوایے ول میں یہی مجھنا جا ہیے میں ایے ہی دیر

کی خدمت میں حاضر ہوں تو چراہے اسیے پیر مرشد جیسا ہی روحانی فیض حاصل ہوگا اور اس طرح اینے پیرے عقیدے بھی رہے گ

بالوعبدالرحمن صاحب ريلو يكيشير لا موركابيان بي كرسات آتھ سال کا ذکر ہے جب کہ بندہ حضرت صاحب کے حلقدار ادت میں داخل ہوا تو

اس وقت حضرت صاحب رطفتيه كي خدمت بيس بينه موس وسنول بيس ایک نیاآ دی تھااس نے عرض کیا کہ حضور میرے بال کوئی بحثییں ہے۔ شادی

کے کی سال ہوگئے ہیں۔ تو آپ دیشنے نے فرمایا اچھا اللہ کریم جمیں آیک لڑکادیں گے۔ سائل خاموش رہا ایک منٹ کے بعد فرمایا اچھا اللہ کریم جمیں دولا کے دے دیں گے۔ وہ پھر بھی انداد پھر حضرت صاحب دیشنے نے فرمایا اچھا تین لڑکے ہوں گئے پھر فرمایا چارلؤ کے ہوں گے۔ سائل کے دوسرے دوست جوحشرت صاحب کے برائے خادم شخ اشارہ کا بے سے تک کردہے

تے كتم كيوں فاموش موتم بحى حفرت صاحب قبلہ رايسي كو كھ جواب دو۔ خیر کا جلدی ہی حضور رہ میں۔ نے قر مایا اجھایا کچ کڑے ہوں سے محراب وسرے دوستوں نے سائل کو بہت ہی مجبور کر دیا تو حضرت صاحب رایشیہ کو غصهاور جوش آ گیا کرتم کون ہواس کو کیوں تنگ کرتے ہواللہ کریم کی عنابیت اور حت بین مل ہوتے ہوا تھوسب بیاں سے باہر چلے جاؤ۔ حاجی میر الدین کمزی سازو دندان ساز ملتان سے لکھتے ہیں کہ شیر سرمديس شب برات كے روز سے خواج فكور رفيني كاعرى مبارك شروع ہوتا ہےاور نتین دن تک ربتا ہے۔اس عرس میں شرکت کیلیے حضرت صاحب مركا ركرمان وال والفيد برسال تشريف الياكرت تحد اور حاتى

حاتی صاحب عفرت سرکار کرمال والے ملائنے سے بیت ہے تبل

صاحب مذكور كم كمرقيام فرمات تقي

ایک لاک کے عشق میں مبتلا تھے۔ سرسہ بی میں ایک بابا با گزشاہ مست مشہور تصدير كار حضرت كرما توال والشيء أيك دن بايا باكثر شاه سه طاقات كيليح تشریف لائے اور حاتی صاحب کوبھی تا کید کی کہ دوزانہ بایا پاگزشاہ کی خدمت میں حاضر ہوا کریں اور بایا صاحب کے چونکہ دانت نہیں ہیں اس لئے کوئی نرم

چیزان کو لے جا کرکھلا یا کریں۔ چنانچہ ریہ حسب فرمان بابا ماگز شاہ کی خدمت میں روزانہ حاضری دیتے رہے۔حاضری کے باجود آتش عشق بدستوران کے

نهاں خاندول میں سکتی رہی اور ایک دن بدا پٹی محبوبہ سے مطاقہ گنا ہیمی سرز و ہو گیا۔اس لغزش کے بعد دوسرے دن ہی یا بایا گزشاہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ پایاصا حب انہیں دیکھ کر خضب ناک ہوئے اوران کی طرف انگل ہے

اشارہ کیا۔اشارے کی دبرتھی کہ بیچکرا کر گریڑے پھر پایاصاحب نے ان کی یٹائی شروع کردی۔وہ یٹائی کرتے جاتے اور فرماتے جاتے "تو برکز تو برکز ہ

توباتوبه يكارت رے آخر اليس اين لفوش ير عدامت مولى - بميش كے لئے

ہے دل سے تو بد کی اور پھر بھی اس طرف کا خیال نہ کیا' بلکہ مجبوبہ سے بھی نفرت

ہوگئ۔ بعدازاں انہیں معلوم ہوا کہ حضرت صاحب قبلہ رافشتیہ نے تربیت

باطنی اور اصلاح نقس کے لئے بایا صاحب کی خدمت میں حاضری دینے کی

بدايت فرمائي تقى

ایک وقعہ عن شریف خواجہ ابو شکور رافتی۔ کے موقع برحضرت صاحب كرمانواك مطفنه حاجى صاحب كمرير دونق افروز تقراك محلے میں ایک نائی کے لا کے نے کسی کوتل کردیا تھا اور سیشن سپر وہو گیا تھا لا کے کے وارثوں نے حضرت صاحب قبلہ ملتھیں کی خدمت میں عرض کیا کہ

حضوردعا فرمائيس كدار ك كو بعانى نه و- آب را الله كريكا اور پیانی نہوگی۔چنا نچے عدالت نے پیانی کی بجائے سزائے قید کا تھم سنایا۔ أيك وفعه محركله والول في حضرت صاحب تبله مطفيه سي بيان كيا

کہ جارے محلے کی فلا لاڑ کی کا جال چلن خراب ہے۔ ہم کوشرم آتی ہے۔ دعا

كريں \_ آب نے فرمايا'اس لؤكى كا آخراجيما ہوگا۔ بھروہ لؤكى فج كوگئ \_ قح كرنے كے بعد كرآ كر يار ہوگى اور سفرآ خرت كرگئى۔

ا بیک وقعہ حاتی صاحب الکشن میں ممبری کیلئے کھڑے ہوئے

اور صرت صاحب قبلد عليني عي ماس فيروز بور محكة اور صرت صاحب قبله ر الشُّنايه سے عرض كيا كرمبري كيليے وعافر ماديں وحضرت صاحب رالشُّنايه نے

فرمایا "مهردینا! اس ممبری میں پیسے طیس گے اسال فریب آ دمی ہوئے اسال ممبری داکی کرنا۔اللہ تعالیٰ کر وہات توں بیادے۔'' چنا نچہ یہ بیٹھ گئے اوراس

وارڈ میں جس نے میے فرج کئے وہ ممبر بنا۔

ببيبوس تجلس

سيدمحد قاسم شاه خطيب درگاه حضرت امام برى نور پورشابال

ضلع راولینڈی بیان کرتے ہیں کہ بندہ ناچیز کھلیم حاصل کرنے کے سلسلہ میں

جامعه محدر يخصيل بيماليه شلع مجرات بين تقريباً تثين سال رہنے كا انفاق ہوا۔ حسن ا تفاق ہے مولا نا جلال الدين شاہ صاحب مبتم جامعہ مجھ بياورمولا نامجمہ

نواز صاحب صدر مدرس ٔ حضرت قبله سیدنورانحن شاه صاحب کیلیانوالی سرکار کے مرید تھے اور اکثر طلباء بھی حضرت موصوف کے معتقد تھے۔ بدیں وجہ تعزت قبله ميان صاحب شرقبوري طيثنيه اور حفرت سيدمحمه اساعيل شاه

صاحب كرمال والے عطفت كا اكثر تذكره موتا اور ان كے حالات و کرامات بیان کے جاتے۔جن کے سننے سے بندہُ حضرت قبلہ میاں صاحب

وللشيء اورشاه صاحب كاكاني معتقد موكيا خيال تفاكه حطرت ميال صاحب رطيحيه توانقال فرماطح بين ليكن حفرت شاه صاحب كيليا نوالي سركار مطيحيه

کادیدار حاصل کرلوں گا۔ای خیال میں تھا کہ حضرت شاہ صاحب روایشیہ کے انقال کی څېرموصول ہوئی تو نهايت حسرت ہوئی که جھے ديدار حاصل نه ہوا۔

چراوگوں سے بوچھا كەخفرت قبله ميال صاحب عطفت كےخلفاء يل سے

بتید حیات کون کون ہیں؟ تو یہ چلا کہ خلفاء کرام کے علاوہ حضرت میاں صاحب قبله علیتند کے اجمل و اعظم ظیفہ حضرت صاحب علیتند

كرمال والے بقيد حيات بيں تو بندہ ان كى زيارت كيلئے حضرت كرمانواله

شريف زداوكاره عاضر بوا\_

اس وقت بنده جامعه جمرية محكى تخصيل بجاليه مين زيرتعليم تفارآب

نہیں چھوڑنا'۔ چرآپ نے ایے پاس بٹھا کر کچھلی یا تیں فرمائی اور بدی

پیاری بیاری یا تیس کیں۔ بندہ آپ رطفتیہ کے سامنے دوزانو حاضر تھا۔ دو

تین آ دی ادر بھی تھے۔ آپ رکھیے چاریائی ہر باہر دعوب میں تشریف فرما

ر الثينيه نے مجھے دیکھتے ہی فرمایا" تو ہزا محبت خورا ایں تینوں تے قیامت تک

تھے۔ای اثناء میں آپ مالیتند کا کھانا خادم نے حاضر کیا۔ برتن امیراند تھے۔ بندے نے وہاں بیٹھتے ہی ول میں خیال کیا کہ حضرت میاں صاحب ریشنیہ کے متعلق سناتھا کہ وہ کئی کے برتوں میں کھانا تناول فر مایا کرتے تھے لیکن اس کے برتک ای کے بینی کر مال والی سرکار مطاقتھے کے برتن امیراند ہیں تو آپ

ر ایشتیہ فورا میرے باطنی خیال سے مطلع ہو کرفر مانے گئے ' پیر بی ساریاں نوں اک تے قیاس نہ کریا کرو''۔ اپنی اپنی ڈیوٹی ہوندی اے' تو ہندہ کواظمینان

قلب حاصل ہوا۔ کہ فی الواقع پزرگوں کے اپنے اپنے رنگ ہوتے ہیں۔اور ہر گلے رازنگ و بوئے دیگر است۔اس واقعہ کے بعد بندہ اجازت کیکرواپس

دو نتین سال کے بعد مختصیل علم ہے فراغت حاصل کر کے لا ہور کی ایک معيدين امامت وخطابت كفراكض مرانجام درباتفا كه بحرخيال بيداموا

كه هزت صاحب قبله مطفعيه كل زيارت كي جائے ليكن اس دفعه بروگرام هے کیا کر تقریباً ایک ہفتہ حضرت صاحب قبلہ رہائتی کی خدمت میں رہ کر

كرول گاورنه فتار

د يكول كا أكر اطمينان قلب حاصل موا تو آب رطفتيه كي ارادت حاصل

چنا نچدای بروگرام کے تحت آپ علیہ کے خدمت میں حاضر موا تو

آپ رہی نے بھے یہ ہو چھا کہاں ہے آئے ہو؟ کیا کام کرتے ہو؟ پش فرم فرکیا''لا ہورہ آیا ہوں اور امامت و خطابت کرتا ہوں'' بیسر اسوال جوآپ جی جی ہے ہو اور سے ہو چھتے تھے کہ یہاں کیوں آئے ہو؟ جھے سند کیا' کیونکہ آپ ریٹھی نے فراست قبی سے معلوم کرلیا تھا کہ بیا لیک ہفتہ یہاں رہنا چاہتا ہے۔اگر پش نے ہو چھا تو اس کاراز فاش ہوگا اور مقصد حاصل شہو گا۔ ابدا آپ ریٹھی نے بیسوال ہی شفر مایا۔ بندہ وہاں ہی دریا رشر بف پس قیام پذیر ہوگیا۔ کھانا کھانے اور نماز وغیرہ سے فارغ ہوکر آپ ریٹھی کی کھل پس

بینے جاتا۔ آنے والوں سے آپ ریشینے کی گفتگو مبارک اور تمام حالات کو پیشم خود دیکیا۔ ای اثناء میں جعہ کا دن آگیا۔ میں آپ ریشینے کی خدمت میں حاضر تفاد ایک خادم آیا اور اس نے جھے سے کہا کہ چلو جعد کے لئے صفیں

اے نے میراویر ہے۔ عالم فاصل ہے اس کول کین کے جانا۔ یہ آپ رکھنٹند کی ڈرہ فوازی تھی ورند من آئم کہ من دائم۔ چھر بندہ آپ رکھنٹند کی خدمت میں تقریباً پانچ ماہ حاضر رہا اور سینتکڑول کرامات دیکھنے کا موقع حاصل ہوا۔ صرف ترکا حضرت صاحب قبلہ رکھنٹید کے ایک دو واقعات عرض کردیے

Jŧ

ہیں کہ 1956ءمطابق رمضان المبارک 1377ھ کا ذکر ہے کہ چھے کی ذاتی کاروباری وجہ سے ضلع میا نوالی غلہ منڈی کی مسجد میں نماز تروات کا ادا کرنے کا اتفاق ہوا۔ بنده چر تماز تبجد کی ادائیگی کیلیے مید مذکور پس حاضر ہوا' تو وہاں دو بزرگ تشریف فرما تھے۔ تقریباً رات کے دونج کیے تھے۔ میں نماز تبجد سے فارغ ہوکر درو دشریف کا ورد کررہاتھا کہ ایک بزرگ نے اپنے دوس سے ساتھی ے سوال کیا کہ چند دنوں سے یہاں ایک اجنبی درویش نظر آ رہا ہے جو

بإزارول بين چكراگا تار ہتا ہےاوركسى ہے بھى كوئى خيرات طلب تبين كرتا\_ عام لوگوں کا خیال ہے کہ کوئی جاسوس ہے اور سکھ فرقہ سے تعلق رکھتا ہے۔ یہ بات من کردومرے بزرگ نے کیا میں مھے تیل ہے یہ مالا کنڈ کا دہے

والا ہے اور پھان توم سے تعلق ر کھتا ہے اور اس دور کا قلندر ہے جے کھی دنوں

کے لئے روحانی فرائض انجام دینے کیلئے متعین کیا گیا ہے۔ میں نے جب بیا تیں میں تو ان بزرگوں کی مفتلو میں اور و کچی لینے لگا

اوران کے قریب ہو بیٹھا۔ میرے قریب ہونے پر ایک پر دگ نے جھے سے

استضار کیا که "تم یهال رہتے ہو؟" بیں نے جوایا عرض کیا میں ملتگری میں

ربتا ہوں' '۔ انہوں نے فرمایا کہ' خاص مُفکمری؟ ' 'بندہ نے کیا' دنہیں او کاڑہ '

كەبىل چكى تىرىل. 23/2 كىخھىل اوكاۋەشلىغىنىمىرى كابول-تو چرانبول نے جھے سے دریافت کیا کہ " پیرسید محد اسمعیل شاہ صاحب

ر الله " كى جائے مقام آب سے كتنے فاصلے ير بوتو ميں نے عرض كيا كم تقریباً چیسات میل ۔ پھر دوسراسوال بیکیا گیا آ ہے بھی ان کے دربار عالیہ پر

جاتے جیں' تو میں نے عرض کیا کہ اکثر جعد کیلیے حاضر ہوا کرتا ہوں اور نماز

جعدو بن اداكرتا مول آ يفرمان كككدو بال ضرور جاياكري-دوسر

ان کے بزرگ ساتھی نے یو چھا حضرت وہ پیرصاحب کون ہیں تو آپ نے

فرمایا کن وهاس زمانے کے قطب ایل "۔ قصور سے اشرف علی صاحب بیان کرتے ہیں کدایک روز مجھے بخار

موكيا جس كاش نے كافى علاج كرايا ليكن كوئى آرام ندآيا جب مي بالكل

كمزور بوكرره كيانتو ميراء وادامجهي حفرت صاحب قبله رطيفته كاخدمت میں لے محیے آپ ملیشے اس وقت ایک مالنا تناول فرمارے تھے جس سے

آب رایشنیه نے دوعد و بھانگیں جھے بھی عطا کیں۔

کرمیرے دادانے میرے بخارے متعلق عرض کیا تو آب م<sup>طاق</sup>ے نے

ارشادفر مایا ' ول محد، جاتیرا چھو ہرراضی ہوجائے گا اور تو کیا کہتا ہے۔ میں

خدا كالتم كعاكركة ابول كرجب ين وبإل كازى ين بيشا توميرى حالت بى

كحاورتني اور بخاركانام ونشان ندر بااورش أستدآ ستدطاقتور موكيا\_ ایک وفعہ حفرت صاحب قبلہ رہشتہ کے ایک مرید ج کو گئے۔ جب وہ والی آئے اور آپ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ رالسيند فيديد منوره اور مكرشريف على فين آف والعقام واقعات اس ستائے۔ جے من کروہ جیران سششدررہ گئے۔ جب درويش معرت صاحب قبله رطيقتيه كاكوكي مكان يا كمره وغيره بناتے تو آ ب رایشنے وہاں موجود نہ ہوتے ہوئے بھی ان کی تما مفلطی ان کو سمجهاد باكرتي

اگر کسی آ دمی کو پیپٹے میں کوئی تکلیف ہوتی تو حضرت صاحب قبلہ

رطفت فرمادي كو مامير يكوكس كاياني في الدفر كرديكا".

أیک و فعدایک مندوملنگ آب داشته کے پاس کرموں والے شریف میں حاضر ہوا'جس نے لنگوٹ باعدها ہوا تھا' درویشوں نے بہت روکا کہ تو

حضرت صاحب قبلہ عظیمیہ کے یاس نیس جاسکنا کو لکداس کا شرع جم و حکا ہوائیں تھا'لیکن اس نے ضد کرتے ہوئے کہا' ج<u>ا</u>ہے <u>جھے جان سے مار ڈ</u>الوگر يل خرور معزت صاحب قبله مايني كن خدمت يل حاضر بوكر بول كا-جب آپ سے شکایت کی گئی تو آپ سلیٹھیے نے آنے کا تھم ویا' درویشوں نے اسے تہبند بائدھ کر بھیج دیا۔ جب وہ حضور کی خدمت میں حاضر

ہواتو کہنے لگا۔ کرحضور پہلے آپ رایشن نے مجھے ایک ملتکنی دلوائی تھی جو کہم محتی ہےاوراب آیک اور ملکنگی لے کر جاؤں گا۔ حضرت صاحب قبلہ رہائیٹریہ نے فر مایا" جا بھی ل جائے گی۔" أيك وفعد قصور كصديق كمهاركاايك جوان بيثا حضرت صاحب قبله رط فندر کی خدمت بیس شادی کی دعا کیلئے آیا جو کرشادی سے بالکل ناامید ہو چکا تھااور شدی اس کا کوئی رشتہ وارتھا تو آب طائعیہ نے ارشاوفر مایا کہ فلال دیمات فلال کے گھر فلاں نا میاؤ کی کے ساتھ حیری شادی ہوجائے گی۔ یہ ارشادس كروه بهت جيران جوا كيونكه اس ديهات كياؤ كي كوه وجات بحي نيس

تھا'کین بی الزی اس کی بیوی بن گئے۔ حضرت صاحب قبلہ راہیے کے باس ایک دفعہ شوگر کی بیاری کا

مريض آ گيا تو آپ علينت نے اس كاسوال من كرفر مايا " كرم كرم كر كھايا تھا نان '۔وہ کہنے لگا ہاں حضور کھایا تھا' تو حضرت صاحب قبلہ را اُلھی نے فرمایا

"ابگرم گژنه کھانا" - بيآ دى چندونوں بعد بالکل صحت ياب ہو گيا -

فصور كاايك فض معزت صاحب قبله والشيد كي خدمت بن حاضر موا بوكہ جيرون كامريش تفا-آپ طيس في اے ديكوكرفر مايا كمالله فير

كردے گا اور ساتھ تى اس كادل تغبرانے كيليج ايك دوائى بھى بتا دى كيونك وه لوگول کے اصرار برحفرت صاحب قبلہ علیمی کی خدمت بیں حاضر ہوا تھا

اوراس کا دل اس چزے محرفاراس لئے اس نے آپ علیہ کی بنائی ہو کی دوااستعمال نہ کی لیکن چونکہ آپ م<sup>رایش</sup>یہ کی زبان سے شفاء کا افق<sup>ا</sup> لکل چکا تھا'جس کی وجہ سے چند دنوں کے ابعد وہ صحت یاب ہو گیا اور ابعد بیس اس کو يقين آڪيا۔

ایک وقعد احدید فرقد کے دوافراد حفرت صاحب قبلہ عطفید کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور انہوں نے سوچا کہ نشکر سے ہم کھانا کھالیں۔لیکن ان کے پاس ایک چوری کا پہتول تھا جو کہ انہوں نے ہا ہرز مین

یں وُن کر دیا تھا۔ جب وہ کھانے سے فارغ ہوئے تو حضرت صاحب قبلہ رطينت نارار درماياك "جاد بعنى كوئى چورى كالسول ند تكال كرلے جائے۔

جب انہوں نے بیسنا تو وہ آب علیفت کے بیعت ہو گئے۔

ایک دن قسور کاایک سنده نامی موچی اوراس کاایک ساتھی چوری کا چارہ کا شخ جارہے تھے انہوں نے سوچا کداس آستانہ عالیہ برحاضری دیتے

جائیں انہوں نے اپنی درانتی کہیں چھیادی۔ جب وہ حضرت صاحب قبلہ

ر الشيد كى حاضرى سے فارغ موكرة في كلي آب رايشيد في فرمايا "ك

جاد بھئ كوئى چورى كا چارە كافنے والى دراتى فكال كرند لے جائے بيربات ك

كرانبول في چورى كااراده ترك كرديا-

ایک دفعہ تن چر چری کرنے جارے تھے۔ جب وہ حفرت

صاحب قبلہ منیٹیر کے آستانہ عالیہ سے گزرے تو انہوں نے سوچا کہ یہاں نظر کا کھانا کھاتے جا کیں۔ جب وہ نظر کا کھانا کھارے جے تو حضرت

صاحب قبله طشيء نے اکوارشا دفر مایا کرد بھتی روٹی خوب اچھی طرح کھالو۔ كيا پية رات كوكب كهانا ملے۔ جب انہوں نے بدیات می تو حضرت صاحب قبله ملطنيد كردست في يرست يربيعت كرلى اور فيك بن مكا-حضرت کرموں والے (قیام یا کتان ہے قبل حضرت صاحب کر ماں والے مطالبہ کے گاؤں) کا ذکر ہے کہ حضرت خواجہ فریب نواز معین الدین چشق اجميري رايشي كالدي شين فصرت صاحب قبله رايشي كوخط كعا كرا ب اجمير شريف تشريف لائيل كونك خواج غريب نواز عطفت آب كوياد فرماتے ہیں۔ جواب میں آپ را اللہ نے اللها کہ ہم جس وقت آ سمی قومزار میں ہے تمام بندے تکال دیے جائیں۔جب آب رایشنے اجمیر شریف محاق مزار سے تمام لوگوں کو تکال دیا گیا۔ حضرت صاحب قبلہ مطاقتیہ اغرر داخل ہو م اور دروازه بندكر ديا كيار حفرت صاحب قبله رايسي فرمات بي ك حضرت معین الدین چشتی میشند قبرے باہر قطے اور مشکوکے بعد حضرت قبلہ كو يكؤكر خوب الجهي طرح جنبوز المرحفزت صاحب قبله مطيحية فرمات بين

''ہم ڈرےنہیں'' یہ کام صرف حضرت غریب نواز معین الدین چشتی نے

حضرت صاحب قبله مطفتات كي روحاني طاقت كومتحكم كرني كيليح كياتها. جب حضرت صاحب قبله رطيفيه كاوصال نزديك تفاتو آب رطیشید نے موجودہ مزاروالی جگہ پہلے سے بی بالکل صاف کرادی تھی۔وہاں پر

جولکڑیاں وغیرہ بڑی ہولی تھیں آپ حلیقہ نے تمام اٹھوا دیں اور آپ طافتد نے سملے تی وہاں پردیا جلانا شروع کروادیا تھا۔

حفرت صاحب تبلہ رایسے نے حفرت میال صاحب شرقیوری رطيني كوخط لكها من آب رطيني كي خدمت من حاضر مونا ما بتا مول تو

حفرت میاں صاحب شرقیودی وایشنیہ نے جواب میں لکھا کہ" آپ کے

آنے سے بہال رحت کا بیز پرسے گا''۔

ایک وفعه تصور کا ایک آ دی شخ سراج دین مصرت صاحب قبله

رایشد کے باس گیا ، جو کسفر ش اسے باس تعوز اساتمبا کو بھی رکھتا تھا تا کداگر

سكى كے بال حقد يينا ير ساور دوسرا حق والا تمباكو ما تك ليواس كود سوديا جائے۔ جب صرت صاحب قبلہ ما اللہ اللہ علیہ کے پاس مع تمباكو (جوكر تبديد كے

بلو میں بندھا ہوا تھا ) کے حاضر ہوا تو آ پ ریٹٹنیہ نے ارشاد فرمایا <sup>در بھ</sup>ئی ہم کو

تمبا کوکا پیدتو چل جا تا ہے بھلامریدوں کی نماز پڑھنے کاعلم کیوں ٹہیں ہوتا۔ یہ

بات من كروه جيران ره گيا۔

ایک مرتبداس کی چچی کوٹی بی موگئ چونکہ بہت ہی مہلک مرض ہے۔ تمام ڈاکٹروں نے جواب دے دیا بہت سے مٹیے لگوائے لیکن بے سودر ہے آخر کاراس کے پیا حفرت صاحب قبلہ علیمی کے باس مجے۔اوران کے متعلق عرض کیا تو حضرت صاحب قبله رایش نے فرمایا "الله خیر کردےگا۔ بعد میں دہ یا لکل تندرست ہوگئے۔ کیونکہ ولی کا تعلق ہروقت اس کے رب اور رسول مالی سے رہتا ہے کین حفرت صاحب قبلہ ملٹھیے فرماتے ہیں کدانسان عمادت کرتا ہے۔ عبادت کرتے کرتے وہ بہت نیک اور مثق ہوجاتا ہے اور آخر کا راس کا دل بھی عبادت كولك جاتا بي يعنى ظاہركام كوئى اور دور با موتا بوار ياطن مصروف عبادت ہوتا ہے۔ کین حضرت صاحب قبلہ رایشیہ ولی کامل کی تعریف کرتے موے فرماتے ہیں کداس کے جم کا ہر بال اور رو مکنا عبادت کرے'۔ آپ ر الشيء كى زيان مبارك سے كى وقعد بر بھى سنا \_\_\_ كە" جودم غافل سودم کافز'' طاہر کچھ کیکن باطن میں خدا ہواور یمی مقام ہے کہ جے لگہیت کہتے ہیں لینی ولی کامل یہاں تک بھی کرفنائی اللہ ہوجاتا ہے \_وہ اللہ کی لگریت میں ا پے جم کوفا کردیتا ہے۔جس طرح ہم اوے وگرم کریں محی کردہ آگ ہے مرخ ہوجائے تو تھروہ لوہائی کیے کہ ش آگ ہوں تو اس ش کوئی شک ہوسکا

ے؟ ہرگزنیں۔اگر ہم اس بات کو مذاخر رکھتے ہوئے ذرا آ کے بدھیں تو حضرت مفور ملائنے کا نام ہاری آ محمول کے سامنے تیرنے لگتا ہے۔ مندرجه بالاج كورنظر ركدكري انبول في اينة آب سے كہاتھا ،انالحق كهيں خدا ہوں۔ کیونکہ لو ہاجب گرم ہوکر سرخ ہوجائے تو وہ آگ بی ہوتا ہے آگ

من رنگا جاتا ہے۔اس لئے حضرت مصور رالشيد نے اسے آب وخدا كها تھا كيونكدوه خدائي رنگ ميس رنگ بوئ تصاور للبيت ميس فناتصاور صرف خدا

بن ان کے اندرموجود تھا اور اپنا جسم انہوں نے لگیمیت کی خاطر فٹا کر دیا تھا۔ كيونكه حضور ياك عظي كى حديث ب كالله تعالى مومن ك باتحد بن جاتا

ب كان بن جاتا ب يادك بن جاتا ب آكسي بن جاتا بي جب خدا بى اىدر دوتو چرجىم كى حركت خداكى حركت \_اس كابولنا خدا كابولنا دوجا تا ب\_\_

اسی وجہ سے حضرت صاحب قبلہ رایشے مجھی بھی ارشاد فرماح كيحنورياك فالله كي بدى شان باور بهي بهي فرماح كدالله كيدي

شان ہے۔اس موضوع برمولوی محد عمرصاحب اچھروی فرماتے ہیں کہاس وقت معرت صاحب قبله رافئي من خدااوراس كرسول المالة موجود موت

ہیں جس کی وجہ سے جیسے حضرت منصور را اللہ نے کہا کہ انا الحق اس لئے بھی

آب رافعي كيت كرخداكى برى شان باور كمى كيت بي كرحضور الله كى

- یوی شان ہے۔ بیالفاظ حضرت صاحب قبلہ مطفقہ کے منہ سے بیسا ختہ کی
- رسول الله على تعلك تعلق موتا تحا اوراس وقت آب عليه ي كاندر خدائي جلوه موجزن بهوتا تخابه
- بارتکل جایا کرتے تھے۔ بداس وقت لگلتے جب آب والتھے کا خدایا اس کے

- 379

## اكيسوستجلس

صوفی محمد بشیر صاحب برگنزا کوارژ گڑھی شاہولا ہور بیان کرتے ہیں کداحقر عرصہ سے ایک پیرکال کی حلاق عمل تھا کہ پچھ توصد پہلے جھے ایک

كتاب يزھنے كا نفاق ہوا جس كانام آ فتاب ولايت ہے۔ ميرے ول ميں يہ

خوابش يدا بونى كدونت ضائع كتا بغيرفورا حطرت صاحب قبله والشيار ك

خدمت میں حاضر ہونا جا ہے۔ لہذا اللہ کا نام لیکرمیج جاریجے ہی گھرے روانہ

ک \_ آب علیفت نے مجھ جیسے گنهگار کوسلسلیہ فششوند ریش داخل کرایا۔اور نماز

ہو گیا اور گاڑی بیں بیٹھ کرھنور کی خدمت میں حاضر ہوکر بیعت کی درخواست

پنجگانہ کے بعد گیارہ د فعد قل شریف اول و آخر درود شریف سوتے دفت قبر کا تصوراور دل پرکلمہ طیبہ کا نتش جمانے کی تھیجت کی اور داڑھی رکھنے کی ہدایت

فر مائی ۔اللہ کریم کی مبریانی سے اور حضور کی دعا کی برکت سے جھے اس کے بعد داڑھی منڈوانے کی جرأت نہیں ہوئی۔ اور غیر شرعی کاموں سے زیروست نفرت ہوگئی جن کو میں پہلے ول و جان ہے عزیز رکھتا تھا \_\_\_اور اللہ اللہ کرنے میں وہ لذت نصیب ہوئی کہ میں بیان نہیں کرسکتا کیونکہ میں ایھی

پھیس سال کا ماڈرن جوان تھا' اسلئے جب داڑھی رکھی تو بعض لوگول نے شروع شروع میں کہنا شروع کر دیا کہ جب پوڑھے ہو سے تو بھر داڑھی رکھنا' مر حضرت صاحب قبله رايشي كى وعاكى يركت سے جب واڑھى شريعت

کے مطابق بوری ہوگئ تو وہی لوگ جومشورہ دیتے تتھا ب یہ کہنے بر مجبور ہو گئے كرخدا كالتم بشرتهين دازهي بهت خويصورت لكتي ب اورتمهار يرح ير

حسن برستا ہے۔ میں نے ان لوگوں کو کہا کہ بیدداڑھی کسی اللہ والے نے رکھوائی إدرست رسول الله الله كالم عن في المعادت كول فد لكار

میں بوے سگریٹ پہتا تھار حفرت صاحب قبلہ رایٹنے سے ایک

وفعه يو چھا تو آب رائشيه نے منع فرماديا۔ مگر باو جود منع كرنے كے پھر بھى نہ چھوڑے۔حضور نے مجرود دن لگا تارخواب میں فرمایا کے تنہیں کہا تھا کہ

سكريث چوز دوا خرچوز نے يزے۔

بيه خاص واقع بھی پڑھ لیں۔ بمرے گھراللہ تعالی نے تیسرا بجد دیا جس

کانام محرا قبال باس کے بیر پیدائش بڑے ہوئے تھے جس کو ہرد کھنے والے نے کہددیا کہ ریم بھی بھی سیدھے نہیں ہو سکتے۔ بیں نے لا ہور امریکن ہمپتال میں چھ مادلگا تارعلاج کرایا۔جس برتقریاً چیسورو پییٹریج ہوگیا اور چھ ماہ کے بعد ڈاکٹر نے کہ دیا کہ اس کا آپریشن کر کے بھر پیرسیدھے کے جاسکتے ہیں۔ مگر میری بیوی نے کہا کہ خواہ کچھ بھی ہو جائے مصوم بید ہے اس کا جھی بھی آ پیشن نیس کراؤل کی اور پھر آ پیش کے بعد بھی پیر پھر میز سے ہو جاتے ہیں۔ آخر ہم دونوں میال بوی بہت بریشان تھے۔ سوچا کہ چلو حضرت صاحب قبله عظیم سے دعا کرائیں۔ ڈاکٹر نے تولاعلاج کربی دیا ہے اور پھر

بهم في حضرت صاحب قبله روايسي كي خدمت بن حاضر بوكرعرض كياتو حضور نے دعافر مائی۔ میں بوی اور بچوں کو گھر آ زاد کشمیر موضع بٹر جگ مخصیل بھمبر

میں چھوڑ آیا۔ایک ماہ کے بعد جب کھر گیا تو وہی بچرگل میں بالکل حج حالت یں کھیل رہاتھا۔ مجھے بیدد کی کر تخت جرائلی ہوئی کہ بغیر کی علاج کے بیج کے

یاؤں بالکل سید ھے ہو کے تھے۔ ٹیل لا ہور ریلوے ٹیل طا زمت کرتا ہول

اورميرااصلي وطن موضع بتربتك يخصيل بحمير ضلع فيروز يورآ زاد تشميرب\_ محدمفتی صاحب طلح الك فتح جك بيان كرت بن كرحفرت قبله شاه

صاحب والشحيد سركاد كرمال والي كي خدمت مين دربار عاليه كرمول والد شریف میں ایک دفعدائے ایک قربی بھائی کے ساتھ حاضر ہوا تو آب سالیم فرایا کریس فر کہاتھا کہ جوہدے بقر ارہوں ان کو پہلے لاؤ ہارے متعلق مرکار رہیں نے نے فرمایا کہ برتو اپنے گھر کے آ دمی ہیں۔اس کے بعد آب رایس فر ایک پیالد بانی کا منگوایا - بچھ بانی حفرت صاحب قبله عليمي فوش فرمايا باتى يانى مير حقري بعالى كوعطافر مايا باتى جور باس

کے متعلق بندے کوفر مایا کہتم کی لو۔ وہ بندے نے لی لیا۔ یہ جنگ برمنی سے

پہلے کی بات ہے۔حضور کی کرم بخش کی اختیانیس ہے۔ ہر منے والے کا بھی دعویٰ تھا کہ مرکار رہافتاہے بھے پر زیادہ کرم فرماتے ہیں۔ایک دفعہ میرے دل میں بھی

يمي خيال آيا۔ جب دربارشريف ميں حاضر خدمت جوا تو حضرت صاحب قبلہ روایشیہ نے بندے کا حال پہلے کی طرح وریافت ندفر مایا۔ جب کرووتین

وفعه بنده صح كوقبل دويبراور بعد دويبر حاضر خدمت موتا ربا آخر دوسرى يا تيسرى دفعه بنده واليل بإبرا في لكار دروازے كے قريب يختى چكا تھا تو حضرت

صاحب قبله رديشته فرمايان مولويا حيران المحبت اى اع"-آیک و فعد کرموں والا شریف میں بندہ ایک کیک بوا کر لے گیا۔

حفرت صاحب قبله ريطنت كاخدمت يس بزيابتمام سي بيش كيارة ب

مطشه نے فرمایا کہ "برکیا ہے؟" بندے نے عرض کیا کہ "جناب اس کو کیک کہتے ہیں۔" سرکار سلھی نے فرمایا کہ"روٹی ہوئی نا" میں نے عرض کیا

" فنیں جناب پر کیک ہے"۔ بھی روٹی ہوئی ٹا آ پ رہائتے نے دوبار افر مایا۔

اس کے بعد حفرت صاحب قبلہ ریشید نے سب بیلیوں کی طرف مخاطب

موکر فر مایا دمولوی جی اسیس جدول مدیند شریف چلے تے ایجو جیال روٹیال نال لے چلئے تے اک مڑک ایتھوں بنوائے سٹک مرمر دی۔ دسومولوی جی اِنج نال كريج؟ آيال سادے اكھال ميث لئے فير كھولديئے تے مديد شريف " 2 yet فرمایا "مولوی جی! تبی عظی دا پزاشان ایں\_مولوی جی جس نول حضرت ني كريم ﷺ بخش دين كے اوہ بند واگوں اٹھ بندياں نوں بخش سكد ا اے آؤ بھی کوئی حمالی بندہ ایتھے موجود اے تے ذرا حماب تے كردية واكول جيزے الله بندے تخشے كئے اوه فير الله الله بنديال نول بخثاون دی تو فق والے ہو جاون گے۔اچھا بھی حساب کرو۔ ایہہزین

تاى حاب كرى جاد"-چٹا ٹیجہ دو جار پڑھے لکھے زمین برضرب دینے گئے جب حاصل ضرب آ تاحفور فرماتے كداباس كے بعد كرآ تھ سے خرب دوكدير سلسلدروز محشر

تك يط كارآ ع جل كرضرب ديد والحاصل ضرب لكالن سع عاجز

آ مجة اورحماب ندموسكا - كى في عرض كرديا كه جناب آ محضرب نبيل دى

جاری مصرت صاحب قبلہ رائشیہ نے فرمایا۔ کرحفور نی کریم عظیم ک

رحت بحساب ہے۔ایک دفعہ حضور نے فر مایا کہ مولوی جی م کے معنی او کئی

لوگوں نے کئے ہیں مجھی کی نے (وال) کے معنی بھی کے ہیں؟ مولوی تی ا بید ( دال ) دی طفیل ای ساتوں دال روثی ال دی اے تاں۔ یاک پیکن شریف عیدگاه میں جب حضرت صاحب تبله مطشیه

تشریف فرما تے تو بندہ کیمبل بور سے یاک بنن شریف سرکار رایسے خدمت بیل حاضر ہونے کیلئے روانہ ہوا جب اعیشن براتر اجس تا کیگے نے عید

گاه کی طرف جانا ہوتاوہ پہلے ہی مجر کرشیر یاک بٹن شریف کوروانہ ہوجا تا۔ای

طرح یا فچ سات تا نگے ای ٹرین کی سواریاں لیکر شیشن سے چلے گئے۔ چنا نجہ اب بيدل جائے كيلئے ارادہ ہو كياتو كياد كيما موں كدا يك على درج كانيا چكتا موا تا نکہ جس کا محور ااور ساز چک رہے تھے۔ وہ خالی اسٹیٹن کی طرف آرہا

ہادر میرے نزدیک آ کر کھڑا ہو گیا۔ ہت تو نہ پڑی تھی ان تا گلہ بان کو كبول كد جھ كوعيد كاه كى جائب لے چل كيونكد بيتا تكدكوكى رئيسى تا تكر معلوم

ہوتا تھا۔لیکن جب وہ خالی ہی واپس جانے لگا تو بندہ نے جست کرکے کہہ ہی ویا کہ بھتی میں نے عیدگاہ جانا ہے۔ یہ کہنا تھا کہ فور آاس تا مگہ بان نے کہا، تی

میٹھو۔ بندہ میٹے کیا اور وہ چل بڑا۔ میں نے کہا بھائی کرانے چکالو چر بعد میں جھُڑانہ کرنا۔ کیا جومرض ہے دے دیتا \_\_\_ بیس نے کیا بھائی میں نے سالم

تا تکرنیس لیا۔ اتی کیا ہے آ ہے کے باس؟ میں نے کہا بھائی ٹو نے ہوئے تین

آنے ہیں۔اگر کھوزیادہ لیا ہے تو روپے سے باقی دے دو۔اس نے عمن

آئے بی لے لئے اور عیدگاہ یاک پٹن شریف چھوڑ کرچاا گیا۔ یاک پٹن شریف میں سرکار دالٹند ایک کٹڑی کے بھاوڑے سے مٹی کو ہموار کردہے تھاور بلی بھی ساتھ مصروف عمل تھے۔سرکار مالتنا نے فرمایا که مولوی چی وه بیلوں والے اینے بیلوں کو کیا کہا کرتے ہیں؟ اس کا کیا مطلب بي الثانيا كرفاى وفهندان وزيرى دين

وبال ياك بتن شريف عيد كاه ين حفرت صاحب قبله وينتهيه كي

خدمت میں ایک مبزرنگ کے کیڑے بہنے ہوئے ایک مخص موثے منکول کی مالا گلے ٹیں ڈالے ایک موٹی ڈانگ بھی لئے ہوئے سرکار طاشیہ کی خدمت

من حاضر ہوا۔ حضرت صاحب قبلہ والنَّفيه نے فرمایا۔ " بھی ہم تو سبز كير ب ے ایے قرآن شریف کے جزدان بناتے جیں۔اور یہ مالا بھی بڑے مولے

منکوں کی م م بین ڈال رکھی ہے۔ بھتی تم نے بیڈ شرابھی بزاموٹا اپنے پاس

رکھا ہوا ہے۔ چرتو بھئی تم لوگوں کو ڈراتے ہو گے۔ بھٹی سائیں جی تم کام کیا كرتے ہو-بزرنگ كے كيڑے والے فووارد سائيں نے عرض كيا كرسركار ر الشيد كام كيا كرنا ب يرث يردهوان والا بواب آتے جاتے مسافرون

كوحقة تمباكوياتا مول مركار مطفي تفرمايا كدهوال ياؤنات ربرسول

منالقہ دے نال دایاء ایسے کی دعوال اے أميك ببهلوان حفرت صاحب قبله طشي كي خدمت بين حاضر جوا

عرض کیا سرکار ﷺ میری کشتی با عرض گئی ہے۔ میں جناب کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں کہاس پہلوان کو پھیاڑ دول۔ سر کار رہائی۔ نے فرمایا کہ" واصلیاتے مذکی ہے سکتی کرنی اے تے اپنے نال کر'' ۔اس کے بعد حضور نے فرمایا'''حجما جاڈ اھ لیں گا۔'' أیک و فعد فرمایا سرکار دایشیه کرمال دالے نے کر پہلوں آپ شم مر دی اے تال لوکال توں جانن کردی اے۔ پھرائیک دفعہ فرمایا کہ'' جیسی محبت اللہ والے کردے نیس ماں تے نال

پوکردے تیں"۔

ایک وفد معترت صاحب قبله رایشید نے فرمایا که بیمنی کوئی برا کام کسی کے سامنے کیا جاسکتا ہے؟ حاضرین نے عرض کیا کہ جناب ایسانہیں ہوسکتا۔

ارشاد فرمایا ''آگر ایسانهیں ہوسکتا تو پھر جب کہانلد دیکھے رہا ہو پھر تو یا لکل نہیں موسكاً - چنا ني كوكى بهى كام كرت وقت يقين كرما جاسية كدالله مينول ومنداييا

اے"\_(اللہ محصد كھدراب) 1941ء میں ایک دفعہ بندہ امرتسرے ایے میڈ کوارٹر لا مور

این ڈبلیوآ رہپتال میں ایک دو ماہ کی رخصت حاصل کرنے آیا۔ کاغذات ایل ایم او لا مورمسر باورته ای کوجموا دیجاورخود با برآ کرانظاریس بینه كيا \_ چيشى ملنے كى اميد كم تقى \_ انتهائى تمكنين بوكر بيش ربا \_ كيا و مكتا بول كه

حطرت صاحب قبلہ علیہ علیہ کے جاریا کچ خدام آرے ہیں۔ میں آ کے بر حرحنور ريشني ك خدام كوملاروريافت كيا كركهان كاقصد باوركهان ت تشریف آوری موئی ہے۔ مجھے بتایا گیا کہ حفرت صاحب قبلہ علیہ میاں صاحب عادی کے عرس مبارک برشر قیورشریف جارہے ہیں اور حفرت صاحب قبلہ رایشنے بیجے بیجے میں بنانچ تھوڑی دیر بعد ويكها كدهفرت صاحب قبله مطيعي شاموك كرهي كى جانب سي تشريف

لارب ہیں۔آب طیشے نے کالی گرم جاوراوڑ صریحی تھی۔ چرومبارک بھی تقريباً چها مواقعا۔ جب مفرت صاحب قبلد ريشيء كھي آ مے نكل كي تو

یں چیچے چیچے چل بڑا' تا کہ جب حضور والا آسٹریلین مجد کے اندر قیام

فرما ئين توقدم بوي كاشرف حاصل كرون \_ چلتے چلتے ميں حضرت صاحب قبلہ مطالعہ کے چھوزیادہ عی قریب پھٹے گیا۔آپ مطالعہ فورانی بندے کی

طرف متوجه وئے اور بندے کا ہاتھ پکڑ کرارشا دفر مایا۔" ایہ یا پومیرا کھوں آیا اے''۔عرض کیا سرکار'' چھٹی حاصل کرنے آیا ہوں۔حضرت صاحب قبله ويشيء فرماياك وعادالله فيركروككا اور جصوبال عنى والهل

كرديا جب واپس مېپتال پېښا تو چيشي منظور بو چي تقي-اس طرح بنده كي

فمكيني سركار روافين كآفريف آورى سداحت اورمسرت من بدل كى-

صوفی محمد بشیر صاحب برگنزا کوارٹر گڑھی شاہو لا ہور بیان کرتے میں آخری زیارت مبارک 1965ء میں حضرت کرمال والا شریف میں مولى من كواجازت وي سے بملے حفرت صاحب قبلد مطفت نے فر مایاطاق جی تھی جاہ دی پیندے او عرض کیا کہ ہاں سرکار رایشتیہ ہمارے ضلع کیمبل پور

میں جائے کا رواج کچھ زیادہ ہی ہے۔ لوگ کثرت سے جائے بیتے ہیں۔ آب رايشيه في خادم خاص كو حكم ديا كه" بحتى ارجهال لى جائ ك

حفرت صاحب قبله رايشي جاريائي برحسب معمول تشريف فرما تقي حاضرین خدمت عالیہ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ایک بیلی نعت بڑھ رہا تھا۔فورا

بی ایک بہت بوی چینک جائے کی اور کھورس ٹرے میں رکھے ہوئے حضرت

صاحب قبله رایشیه کے کرے کے ویکھلے کرے میں دکھ کر بندے کوحفور کے

فادم خاص اٹھا کر لے گئے کہ جا کر جائے فی او بی اس خاص کرم نوازی کی

وجه مجع ش شآسكي-1965ء من آخرى زيارت معرت صاحب قبله ويشيه كيميو

میتال میں ہوئی۔ وہ بھی صرف کھڑ کی ہے۔ اس کے بعد جب دوبارہ ہ

أبيك وفحه بنده حطرت كرمال والاشريف مين حاضر مواتو كي ون بيه

جوكركر مال والاشريف تشريف في المائم بيل.

جنگ سے لا ہورمیوبہتال حاضر ہوا تو معلوم ہوا کرسر کار برایشی صحت باب

سلسلہ جاری رہا۔ کہ بندے سے دوسری طرف جس قدر بھی بیلی بیٹھے ہوئے تخے سب کا احوال دریافت فر ما کر دعا پر کت کے ساتھ رخصت کردیتے۔اور جب بندے کی باری آتی تو آب را شاہد فرما دیتے اچھا بھٹی چلو نماز بڑھ

لیں۔ یاروٹی کے متعلق فرماتے کہ بھتی اپنے پہلیاں ٹوں روثی راثی کھواؤناں۔

جب اس طرح کئی دن گزر گئے تو\_ایک دن بندہ سامنے ہو کرع ض کرنے کیا کہ سرکار طانعی ا اتا ہی عرض کرنے بایا تھا تو سرکار فرمانے لگے

'' تہا توں کی لوڑ اے گل کرن دی تسیں تے روز دے آؤن جان والے او۔ موركوني كل كروبستي كل كيول فين كردي" بيب بلي اينا اينا ما مايان كرنے

لگے اور باری باری رخصت ہو گئے۔ أبيك دفعه 1953 ميں بندہ حضرت كرمانواله شريف ميں حسب

معمول حاضر موا توبتايا كميا كدهفرت صاحب قبله ولأثنيه حشتيال شريف

تشریف لے گئے ہیں' اور جناب صاحبز اوہ عثان علی شاہ صاحب مدخلائے فرايا كدجب تك حفزت صاحب قبلد وليشحه تشريف فدلا كين آب يهال

رہیں۔ تمام آئے والوں کوصا جزادہ صاحب موصوف واپس کرتے رہے۔

صرف ایک بندے کوصا جز ادہ صاحب نے فرمایا کہ آپ پہیں رہیں۔ انجی ايام 1953ء ش بنده متوارّ نو دن آستاه عاليه حضرت كرمال والاشريف تيام پذیر رہا۔ جب تو دن کے بعد حضور تشریف لائے تو اپنے کمرے کے عقب

یں کھڑے تھے وہیں حاضری اور زیارت مبارک ہوئی واپسی کی اجازت ابھی تک شہو کی تھی۔ایک دروایش حفرت کے خدام میں سے تھے۔انہوں نے فر مایا کهآ ب کواور جھھ کوا جازت ہو چک ہے۔آ ب چلے جا کیں۔ میں نے عرض کیا میراخیال ہے کہ اجازت نہیں ہوئی۔انہوں نے کہا کہ اجازت ہو پیک ہے ر من فعرض كياكه جلئ معزت صاحب قبله ملطيلي سے فيعلد كرا لين ہیں۔چانچ معزت صاحب قبلہ علیمی کرے کے باہر سامنے دیوار کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ حاضرین موجود تھے۔ بندے نے خود ہی بڑھ کر

حضرت صاحب قبله مطفيت سے عرض كيا حضور \_ بنده كس كاڑى سے واپس جائے دھنرت صاحب قبلہ رئیٹنے نے فرمایا '' جلے جانا ہے ۔' اینے بیلی تے جنال چر مرضی یے رہن اس پر خدام کوتسلی ہو گئی کہ واقعی

\_ابھی اجازت خیس ہو کی \_ كرمول والبشريف من ايك دفد عشاك بعدد راليع بي تفك خدام میں سے بابا بالا والیتی صاحب مفرت صاحب قبلہ والیتی سے خادم

خاص با برصحن عيس آئے كم چلو بھى كوئى قرآن يزھنے والا كوئى نعت يزھنے

والأبات و چلو معرت صاحب قبله عليها بارب بي بنده سميت اور بلي اٹھےاور حضور کی خدمت میں چا کر پیٹھ گئے ۔نعت کے بعد بندہ کی باری آئی تو

بنده كوزباني اس وقت صرف ايك دوشعرياد تھے۔

رخ حبيب الله على على نظر مثان عك وه رعب حسن تما غالب بوقت ديد جمال لیوں یہ دم تھا گر آ تکہ ہم چرا نہ سکے ہم اپنا حال اشاروں سے بھی سنا نہ سکے

آ کے کھندآ تا تھا\_\_ شعرفتم ہوتے بی مفرت صاحب قبلہ

ر الشُّندِ نے حاضرین میں سے ایک دوسرے کو تھم دیا کہ بھٹی ابتم بردھو۔ ای طرح بیمحفل مبارک آ دهی رات کوشتم هوئی اورا بھی آ کر لیٹے ہی تھے تبجد

ك وقت كى اطلاع ويد والے خدام آكر جگانے لكے اور نوافل يز هنے شروع ہو گئے اس کے بعد فجر کی اذان ہوئی اور نماز فجر کی جماعت میں

محمط قیل چومان صاحب او کاڑہ والے بیان کرتے ہیں کہ میرا کلیم جائداوشرى نامنظور موكياتها مل فيحضرت صاحب قبله والشيء كاخدمت

میں حاضر ہو کر کلیم ماس شہونے کی ہر بشانی بیان کی تو آب مالتند نے فر مایا۔

"الله خير كردے كا اور كليم ياس موجادے كا حبيس مكان بحى ال جادے كا،

وُ يِن كليمو آ فيسر فكمرى مي اليل دائر كردى مقرره تاريخ برحاضر مواتو يد علا

كوشش كرتي ريو' \_ چنا في يحكم سركار هيشيه 'خارج شده كليم كي نقل ليكر جناب

كديرى ايل فأكر كم مويكل بي-آخر حضرت صاحب قبلد طافيد في دوباره ا کیل کرنے کی ہدایت فرمائی کیونکہ ائیل رجٹر پر درج تھی ،حسب اٹھم ائیل دفتر میں دائر کر دی گئے۔ پندرہ دن بعد تاریخ پر حاضر ہوا تو اپیل فائل پھر تم ہو محق-انتانی بریثانی کے عالم میں حضرت صاحب قبلد ملاتھ یا خدمت میں حاضر ہوکر تمام حالات عرض کئے تو حضرت صاحب قبلہ رہائیں نے کھرا کیل وائر کرنے کا تھم دیا۔ چنا نچہ میں نے مغربی یا کتان کلیم کمشنر جناب ایم اے بهني صاحب كرسامن حاضر موكر درخواست كرارى اوروا تعات كرشته بيان کے۔انہوں نے اپل کرنے کا تھم صادر کردیا چنانچہ آپ کے دفتر واقع مال روڈ لا ہور حاضر ہو کر میں نے ایکل دائر کردی۔مقررہ تاریخ برحاضر ہواتو ایل فائل چرگم ہوگئی۔ میں سخت پریشان ہوا کلیم کمشنر نے بیان حلفی کے ساتھ پھر ائیل دائر کرنے کا تھم صادر فرمایا۔ چنانچہ پھر ائیل دائر کر دی۔ تاریخ کیکر حفرت صاحب قبله عليمت كي خدمت من محرحاضر بوارآب عليمت في ارشاد فرمایا '' کوشش کرتے رہوننشی جی"۔ حضرت صاحب قبلہ مطابعیہ مجھے زیادہ ترمنشی جی کے نام سے بکار تے تھے۔مقررہ تاریخ پر بعدالت کمشترلا ہور حاضر ہوا۔ ماحت شروع ہوئی۔ کلیم کشنرصاحب نے کہا کہ کلیم یاس نہیں موسكنا - كونكه جار بركاري ريكارة ش جس جكه مشرقي وخاب ش تمهاري ر ہائش تھی شہریا قصبہ کا گزے نہیں ہے کلیم نامنظور کررہا ہوں بہراری کوشش کو 394

و کیمتے ہوئے کہنا ہوں کداگرتم سرکاری گزٹ لے آؤ اور ثابت کرو کہ واقعی تمبارا قصيه ٹاؤن تميني ميں تھا تو كليم ياس كردوں گا۔ بيرى اس وقت برى حالت تھی' ہےا فتیار آنو ہیدر ہے تھے۔ول ہی دل میں حفرت صاحب قبلہ رطيني كاطرف رجوع كيا - الركز الل جاو الوكليم ياس موسكا ب جناني يش كزن كى تلاش كيليح پنجاب لائبرى مال رود يريخي كيا\_ول ش حفزت صاحب قبله وليفتيه كويادكرتا جاربا تفاروفتر مين انجارج لابسريري كوملا كدبيه گزے جا ہے اُس نے گزے کی تاریخ اور نمبر دریافت کیا اور یو چھا کہ مس من كاڭزٹ ہے۔ جھے كى قتم كاكوئى بھى علم نہيں تفاحضرت صاحب قبلہ طاشيہ کی طرف سے ارشارہ ہوا کہ 1914ء کا گڑٹ لے لو۔ چنانچہ 1914ء کا اکزٹ لے لیا۔ نیجر صاحب کینے لگے لوگ مہینوں وقت فرچ کر کے گزٹ علش کرتے ہیں لیکن نہیں ملا ۔ محر طاش کرنے سے 1914 کا گزٹ ال گیا ہے۔ گزٹ کو درمیان ہے کھولا تو میری خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ای صفحہ

یہ امارے سابقہ نمبر کا گزف درج تھا جس کو مغربی بنجاب کے گورز نے 14 فردری 1914ء کورز نے 14 فردری 1914ء کورز نے 14 فردری 1914ء کورخور فرایا تھا۔ میں فورا گزف کی تقدد بق شد فق فق کا مربودا اس نے میرے مطاوبہ کلیم سے اسلام کا کیس کا کسی کسی کا کسی کار

گلیم کشٹر کی عدالت میں خوتی خوتی حاضر ہوا۔ اُس نے میرے مطلوبہ یہ سے زیادہ کلیم پاس کر کے ای وقت نقل کی کائی دے دی۔ علاوہ ازیں اُنہوں نے تقریباً دیں وکلاء جواس وقت ساحت کیلاے ان کی عدالت میں حاضر تھے کہا کہ

| 300 | <br> |  |
|-----|------|--|
|     |      |  |
|     |      |  |

پورےعلاقے رہمی برااحسان ہے۔

| <br>- | <br> | 1.0 |
|-------|------|-----|

ہے۔ میرے کلیم یاس ہونے اور گزٹ مل چانے کی وجہ سے میرے علاقے كي يتكرول لوكول في جو بالكل مايوس موسيط تصحصرت صاحب قبله مطاله ك اس ميريانى ساى كزت كانقل مجه الكرايية اين منسوخ شده كليم باس كرائية ميدهزت صاحب قبله طيني كاخاص جهديري نبيل ميرب

| 1 201 . 20             | 2 1 22             | 11 1 1 15 3            |
|------------------------|--------------------|------------------------|
| ں نے واقعی بہت کوشش کی | ت خول ہوں ہے۔ انہو | ھے سے کم یا ک کرنے جہن |

مائيسو يتمجلس

بی اے کلاس کا عین عالم جوانی میں بقضائے الی انقال ہو گیا۔اس صدمهٔ

جا ثكاه كے بعد اللى طبيعت بحق بحقى مى رہے لكى اور اننا حال سے بے حال ہوئے کہ سرکاری کام بھی نہیں ہوسکتا تھا۔ا تکے مرشدان دنوں یا کتان سے

با ہرطویل سفر پر تشریف لے سکتے ہوئے تھے۔ای دوران یاک پتن شریف میں بابا فریدالدین مسعود سخ فنکر راہے ہے عرس کا زمانہ آ گیا۔ وہ حسب

کرتے ہیں کہ 1959ء ٹیں ایکے بڑے لڑے اقبال احد قریشی صابری متعلم

جناب احسان قرلیتی صاری صاحب ایم اے سیالکوٹ بیان

چنا نچہ جوں توں کرکے وہ ماک پتن شریف پہنچے۔ان دنوں گری اپنے پورے عروج برتھی۔انہوں نے سلسلہ عالیہ چشتیہ صابر یہ چشتیہ نظامیہ قادر بداور سپروردید کے بزرگان کرام اورصوفیائے عظام کی زیارت مزار اقدی کے چروں میں کی کیونکہ تمام صوفیائے کرام انٹی جروں میں مقیم ہو کیے تھے۔ انہوں نے اپنی صحت اور تسکیین قلب کیلیے وعا کرائی بعد میں خیال آیا کہ سلسلۂ عالية نشجنديد يورديد كى يزوك سي بھى دعاكرانى جا باسلىك ك بِرُ رَكِ بِهِي كَهِينِ بِإِكِ بَيْنَ شَرِيفِ شِيلِ جِا كَمِينَ وَان سِيَهِي وعاكرالي جائے تا کہ ہر جہارسلسلہ بائے تصوف کے مشائخ کی دعا تیں اور برکات حاصل ہو جا کیں۔ای نیت ہے انہوں نے ایک دوست سے دریافت کیا کہ کیا بایا تی كے عرس برسلسلة عاليہ فتشيند ميرمجد ديد كے كوئى برزگ بھى تشريف لايا كرتے ہیں؟انہوں نے جواب دیا کرسلسلة عاليد تششيند سرجد ديد كے دوير رگ باباتى مے عرس مرایا اقدس پر ہرسال با قاعدگی سے حاضری دیا کرتے ہیں۔ بلک خانقاہ کی مجانس ساع اور ختم شریف میں بھی شرکت کیا کرتے ہیں۔انہوں نے

ان دویزرگوں کے نام لوچھے تو ان کے دوست نے ان دوہستیوں کے نام

ہو گیا تھا اور خون جاری رہنے کی وجہ سے سفر میں بہت تکلیف ہوا کرتی تھی۔

39

اول' حفزت سيدمجمه اساعيل شاه صاحب نقشبندي مجددي المعروف حضرت كرمال والع رافيته " خليفة اعظم حضرت ميال شير محدشر قيورى دوم عفرت صوفى عبدالمجيد صاحب فتثبندي مجددي مصرى شاه لا مور والخطيفه اعظم مصرت خواجيلواب الدين صاحب تشتبندي مجددي -انہول نے حضرت کرمال والے عطفیہ کے قیام گاہ کے متعلق استنساد كيا تو معلوم بواكه وه عيدگاه مين مقيم بين وه و بال مخيفة عصر كي نماز بو يحكي تهى اور حفرت صاحب حاليميه وظيفه بين مشغول تقے بينانچه بيقريب بي مؤدب بیش محقدان کویاس بیٹے و کی کرحفرت صاحب رایشتیہ نے خود ہی موال کیا۔ کہاں سے آئے ہو۔ انہوں نے عرض کیا کہ سیالکوٹ سے آیا ہوں۔مصائب اورغم واندوہ کا مارا ہوا ہوں۔ بواسیر کا مریض بن چکا ہو<u>ں</u> زندگی وبال بن چکی ہے دعا کی درخواست کیلئے آیا ہوں۔ بلکہ امیرخسر و مطاشتہ کے الفاظ عرض کرتا ہوں۔ توآل شاہے کہ برا ایوان قفرت فقیرے مستمدے یہ ددے آمد کیوتر گر تھیند باز گردد يايد اعرول يا باز گردد؟

399

انبول نے جبامر ضرو مالیہ کی بدوبای ترم سے روهی ق حضرت صاحب جلال میں آئے اور فرمایا ' خواہ کو او گھبرار ہے ہو کواسیر معمولی سى ب\_حق تعالى شفا بخشير عے كلفند اور كمن باہم ملاكر كھاليا كرو سكون قلب بھی نصیب ہوجائے گا''۔انہوں نے عرض کی کھنفند تو میں عرصدایک ماہ ے کھار ہاہوں کوئی فائدہ بیں ہوا۔ فرمایا "حتم گلقند میں محصن کی بجائے بادام روغن ڈالتے ہو محے اس لئے فائدہ جیس ہوا۔وہ حضرت ﷺ کار فقرہ (منی برکشف) من کر بخت جیران ہوئے۔ واقعی انہوں نے گلفند میں بادام روغن وال كركها ياتفار حفرت صاحب رايسي في فرمايا: سلسله عالية تشتيند يدميدويد كمام صوفیاء كرام متحصب نبين مواكرتي- بدخيال دل سے تكال دو۔ مجھے عى دیکھو۔ ہرسال با قاعدگی سے باباجی کے عرس پر ہم لوگ حاضری دیا کرتے ہیں' بلد بالس ساع بیں شرکت کیا کرتے ہیں۔تمام سلسلوں کی منزل آخرا یک ہے۔ دیکھو کی لوگ لا ہور سے کراچی پینجرٹرین پر جاتے ہیں کی تیز گام بكرت بيں \_ كئ خيرميل ميں سفركرتے بين كوئى خوش نصيب كار ير جلا جاتا

ہے کوئی ہوائی جہاز پرائیک روز پہلے کرا چی جا پہنچا ہے۔ لیکن منزل مفصود سب کی کرا چی ہی ہوتی ہے۔ ای طرح ہر چہار سلسلہ کی منزل مفصود ای کی ڈات سے وصل ہے۔ سفر کے طریقے البنہ مختلف ہیں۔ اصل درویش دوسرول کے

سليلے كے متعلق بھى تصب كے خيالات نہيں ركھتا۔ ميں ان كو كچ فيم سجمتا ہول جووحدت الوجود اوروحدت الشهو وكى بحثول مين يزكر قبتى وقت ضاكع كرتے

بعد مل حفرت صاحب رافقي في ان سے يو جها كركليرشريف جايا

كرتے ہو؟ انہول نے عرض كيا، تشيم سے يہلے اسے والدصاحب كے ساتھ جایا کرتا تھا۔اب تو عرصے سے وہاں نہیں گیا۔فرمانے لگے کہ ہرسال کلیر

شریف کی حاضری دیا کرو'اور رائے میں جب سر مندشریف کا اشیشن آئے تو

ثرین سے اتر کر حضرت قطب ریانی محدد الف دانی مطالعی کا فاتحه ضرور يرْ هنا \_انهول نے عرض كيا كرحفرت!موقعه ملاتو وہاں سر مند شريف يس مزار

اقدس برجا كري فاتحه بدهول كافرمايا ومنيس ربلوے اشيشن سربند برفاتحه یر صنااور قصبہ ہر ہندیں نہ جانا'' ۔ آ ب رایشنے کے ایسافر مانے کا مقصدوہ اس

وفت ندیجھ سکے اس واقعہ کے کچھ عرصہ بعد ہی انہیں ہوم سکرٹری حکومت مغربی ياكستان كي طرف سي تظم ل كياكدوصدياكستاني زائرين كي ايك يار في ليكركلير

شریف (بھارت) میں حضرت علاؤالدین علی احد صابر رہیشتیہ کے عرس پر حاضری دیٹی ہے۔ چنانچہ آنہیں امیر قافلہ بنایا اور ملک محدر فیع صاحب مالک

جورى ايزهميني شاه عالم ماركيث كونائب امير قافله مقرركيا كيا\_

رات کے نوبچ ڈیرہ دون میل امر تسرریلوے اٹیٹن سے چلی۔ دی

زائرین کے باس درجداول کی تکثیر تھیں باتی زائرین جن کے باس درجہوم کی

مكثير تعين ) اين ريز رو بوكيول من بيشے تے جولا مور سے اى اس مقصد كيليے ٹرین کے ساتھ لگائی گئ تھیں۔ بیصاحب اور ان کے باتی نو دوست درجداول کی ریز رو بوگی میں سوار تنے ان کی نشستیں ریز روشیں بیکی کا پیکھا چل رہا تھا۔ امرتسرے جالندھرتک تووہ زائرین کی دیکھ بھال کےسلیلے میں بھارتی ہی آئی ڈی کے افسران اعلیٰ ہے عرس کے انتظامات پر تبادلہ خیالات کرتے ہوئے جا گئے رہے۔گاڑی جب جالندھر سے چلی تو انہیں تھکاوٹ کی وجہ سے نیند آ گئی۔ بطورامیر قافلہ وہ موناتہیں جا جے تھے بلکہ بیرات ٹرین میں جاگ کر كزارنا جائ تضيكن نيندنے فلبرحاصل كرايا۔ وہ سر ہندشریف کے ریلوے اشیشن پر فاتحد بڑھنے کی مدایت (جو هفرت رایشنیے نے کی تھی یا لکل بھول کیجے تھے) سر ہند شریف کا ریلوے

آشیش آنے میں ابھی یا کچ منٹ ہاتی ہوں گے۔ رات کا ایک بجاتھا کہ حضرت علینے انہیں خواب میں ملے اور فرمایا' ''ریلوے اسٹیشن سر ہند شریف بر حضرت قطب ربانی کا فاتحہ ضرور پڑھنا۔''اس کے بعدان کی آ ٹکھ کمل گئی۔

آشیشن معلوم کیا تو پہ چلا کہ گاڑی سر ہند شریف کے آشیشن پر کھڑی ہے۔ انہوں نے جلدی سےصوفی منظور احمرصا حب صابری سجادہ نشین دریار او کاڑ ہ امورالحن صاحب صابري راولينذي واليئسيد محمدهن شاه صاحب اور ديكر

احیاب کو جوان کے ڈیے میں سور ہے تھے جگایا گھریہ تمام سر ہند شریف کے

ریلوے اٹیشن برازے۔ بھارتی ی آئی ڈی کے آفیسر جوساتھ کے ڈبے میں

ان کی رکھوالی کیلےمقرر تھاور باری باری جاگ رہے تھفورا ان کے باس

آئے اور کہا کہ کیابات ہے؟ آپلوگ سر ہندشریف کے دیلوے انٹیشن پراتر م بن انبول نے کہا کہ ہم نے صرت محددالف فافی مطالب کی روح بر فتوح ہر فاتحہ بردھنا ہے اس لئے گاڑی صرف یا گج منٹ کیلئے ضرور یہاں تشہر الی جائے۔وہ مان گئے اور کھرانہوں نے دوستوں سمیت رات کے ایک یے معرت محدوالف ٹانی رائٹنے کی روح پرفتوح برفاتحہ خوانی کی۔اس کے بعد انہیں ہرسال کلیرشریف (بھارت) میں حضرت مخدوم یاک سیدنا علاؤ الدين على احمرصا بر مناشي كي عرس كي سليله مين حاضري كي معادت نصيب

ہوتی رہی اور ہرسال وہ سر ہند کے ریلوے اسٹیشن بر فاتحہ رات کے وقت یا قاعدگ سے بڑھتے رہے۔ آخری باروہ یاک بھارت کی جگ سے ڈیڑھ ماہ يہلے جولائی 1965ء میں پاکتانی زائرین کی ایک یارٹی لیکر کلیرشریف سے

تھے۔تمام عرس کی رسوم میں شریک ہوئے تھے۔1966ء میں کوئی یارٹی کلیر

شريف نبيل كلي آئده كاحال حق تعالى جانة بير. فرماتے ہیں کہ حضرت علیہ کے فرمان کے مطابق انہوں نے

گلقند اور کھن (سیالکوٹ واپس آ کر) کھانا شروع کردیا تھا جس سے بواسیر کا

عارضه بالكل ختم ہو گیا۔ غلام نبى اشرنى الجيلاني موضع وهليان شلع كيسبل يورييان كرت بين

كرانبين سيدجمه اساعيل شاه معروف بدحفرت كرما نوالے رابشته سے باہاہ

عقیدت تھی اور وہ اکثر آستانہ یاک پر حاضر ہوکر قدم ہوی کا شرف حاصل كرت تصرفهات إن ش جب بعى معرت صاحب قبله مالليد ك خدمت مبارک میں حاضر ہوتا کوئی نہ کوئی کرامت ظہور میں آتی۔سب سے بدی اور قابل ذکر بات ہے ہے کہ آ ہے جو بھی اپنی زبان مبارک سے فرماتے وہ بورا ہوجا تا اور ہزاروں لوگ آپ رایشے سے فیوش و بر کات کے خزانے لیکر

بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبدان کے ماموں کی ٹانگوں میں کھے تکلیف ہوگی اور باو جودعلاج معالمے کے کوئی افاقہ نہ ہوا۔ آخران کے بھائی انہیں حضرت صاحب قبلہ رایشنیہ کے آستانہ باک برلے سے اور ان کی تكليف م متعلق عرض كيا- آب دالشيء نے فرمايا" محر لطيف بيليا! واڑھي ركھ

لے اللہ رح کردے گا"۔ چنانچہ آب طائنے کے ارشاد برعمل کرتے ہوئے لطیف نے داڑھی رکھ لی اوروہ یا لکل صحت یا ب ہوگیا۔ ا بیک اور واقعہ بیان کرتے ہیں کدان کے دوسرے ماموں کے لڑکے معراج دین جوکہ حضرت عالی کے مرید ہیں اور سویز بورنگ تمیٹی میں ملازم ہیں'

کسی بنا پراینے انگریز افسر سے جھڑا کرآئے اور ملازمت چھوڑ دی اور بعد

ازاں انتہائی کوشش کے باوجود انہیں ملازمت نہل سکی۔ چنانچہ وہ حضرت

صاحب قبله معايشي كى خدمت مبارك بين حاضر موسة اور دعا كيلي

ورخواست كي لوآب واليُند فرمايا-"جاوتم خودافرين جادك"- چناني

جان محمد اور احمد دین موضع میر پور اور کانوانوالی نمبر 166 شلع شخو پوره بیان کرتے ہیں کدان دونوں آ دمیوں کو بی اے باس کرنے پر انگریزی حکومت نے موضع دھونی والا (اخر آباد) شلع مظکری میں مرفع جات

دیے تھے اور بیدونوں حضرت صاحب ریشیں کی خدمت میں گا ہے بگا ہے کرمونو الد ضلح فیروز پور میں حاضر ہوا کرتے تھے۔ ایک دفعہ سی جان تھ آ ہے

ار موادات می بروز پورس حاصر موا ارتے سے۔ ایک دفعہ ی جان جداپ مطیعت کی خدمت میں بیٹھے تھے کہ حضرت صاحب قبلہ مطیعت نے فرمایا کہ ایک کا خذ دعیش اور دیز لاؤ۔ جب لا باگیا تو آپ نے فرمایا بابدی ہم آپ کو

ایک فقت بنا کردکھاتے ہیں۔ پھر کا فذکوسٹول پردکھ کراس پر تین لکبری پٹسل کے ساتھ لگا تیں جو کر تقریباً ایک دوسرے کے متوازی تھیں پھر فر مایا کہ ایک بہت بنزی نیر ہو ڈاس کے برابر دیلوے لائن مواور پھراس کے برابر ایک پکی مزک ہو۔ بکی مزک پر ایک گاؤں مواور پٹنے سڑک اور گاؤں کے ساتھ ایک

سرف ہوں پی سرف کی دیا ہے گاؤں ہواور پچنتہ سرف اور گاؤں نے ساتھ ایک بہت بیزی مجد ہو جس کہ شاق مجد الا ہور کی ہے۔ پچر کطف آتا ہے۔ اب بید جمران متے کہ جو بات آپ پیکشنے فرما رہے ہیں بیافتش تو طاقہ وحوثی والا یا اوکا ڈاکی طرف کا ہے۔ لیکن جب آپ پیکشنے نے پاکستان بننے کے بعد مراز وصوحہ ایر مسکوں میں کا تک روز 2018 کھو و فرج جند جسکر کی فال میں

اوکاڈا لی طرف کا ہے۔ کیلن جب آپ رفتشید نے یا کتان بنے کے بعد یہال موجود جائے ممکن میں لیا چک۔ 156/1 کمروف حضرت کر ما توالہ میں ڈیرہ لگایا تو معلوم ہوا کہ آپ رفتشیہ جو بات یا کتان بنے سے تقریباً تمیں

سال يملي فرمايا كرتے تصاب ظاہر ہوئى ہے۔ سجان اللہ۔

أيك وفعدايك افر مال حفرت كرمانوالي آيا اور خدام سائدر جانے کی اجازت ما گئی کیکن خدام نے حضور کے فرمان کے مطابق ان کو کہا۔ آب ذراهم واكي حفرت صاحب راشي كواطلاع ديج بي جراتدر تشریف لے جائیں۔ بین کروہ کہنے گئے کہ یہاں ایک شاہ صاحب آئے ہیں انہوں نے بیزین جو میں الاٹ کرانی جا بتا تھا خودالاٹ کروالی ہے میں ان سے بات کرتا ہوں \_غرض جھڑا کرنے کتھی اوروہ زیردی اعدر چلا گیا۔ جب کھی کے تھڑے پر چ حااور کرے کی جانب آ کے بوصفے لگا تو سامنے حفرت صاحب قبله رايشابه كى جاريائى يرايك ببرشير نظرا بااور ذركے يجھے بھا گنا جایا لیکن دھڑام سے وہیں گریڑا۔حضرت صاحب قبلہ رایشی کے مریدین نے کیڑے وغیرہ جھاڑ کرا ٹھایا اور وہ ای وفت تو بہ کرکے حضرت

ریے میں سے پر سے روز میں ہور ورسا پر دورہ میں رہے دیہ رہے مرات صاحب قبلہ منتشد کام مذہور گیا۔ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبدہ معفرت صاحب قبلہ منتشد

کی خدمت پاک میں حاضر ہوئے تو آ کی رنگٹند کی جگس میں ہم چند مریدین کوشی کے حتی میں جہال چھولوں کی کیاریاں تھیں، بیٹے گئے۔ پاس ہی درختوں کے نتیج آب رنگٹند کی حاریائی تھی اور وہ صف پر نتیجا دیں ۔ بیٹھے تھے۔

کے پنچ آپ دیکٹنید کی چار پائی تھی اور وہ صف پر پنچے ادب سے بیٹھے تھے۔ پہلے آپ دیکٹنید نے معجد کے جو نشق تیار کروائے تھے دہ منگوا کر دکھائے۔ پھر فر مایا کرکٹنی بری مہجد تیار کروانی چاہئے بہلے چھوٹا نقشہ۔ پھراس سے بڑا۔ پھر تیر افتشہ جو دونوں سے بیزا تھا اور لا ہور کی شاہی مجدسے ملیا تھا۔ وہ سٹول پر
کھولا۔ ان سے فر مایا کہ مولوی تی بی نششہ فیک ہے۔ انہوں نے عرض کیا ہاں
جناب۔ پھر فرمایا کہ کتنی بری مجد ہونی چاہے؟ اور اس کے ارد گرد جو
کیآ مدے ہیں بیسکنے ہوئے چاہئیں۔ ذراانگلی پھیر کر بتاؤ۔ پھراکیداور مولوی

صاحب سے جوان کے داکیں جانب بیٹے تھان سے آپ روٹٹند نے فرمایا کد مولوی جی آپ بھی بتاکیں۔ تو وہ دونوں افکل چیر کرعرض کرنے گا۔

سجان الله ووسرے نے بھی عرض کیا سجان الله و آپ ریضی نے فرمایا سجان الله قو ب می کیکن میں آپ سے مشورہ پو چھد ہا ہوں۔ پھران کی طرف

خاطب ہوئے تو انہوں نے عرض کیا۔ جناب ایک طرف تو ایک سودی ار آ مدے بیں اور دوسری طرف بتیں بیں۔ بین کر آپ رافیتے فرمانے گ

برآ مدے ہیں اور دوسری طرف بنیس ہیں۔ بین کرآپ دیشند فرمانے گھ کہ بھتی کی بیشی بھی کرلیں گے۔ پھر نششہ کھوالا آو اس میں دکن کی جانب مزار مبارک کا نقشہ بھی نظر آیا۔ جلدی ہے دوسرے موادی صاحب نے افکا کا

اشارہ کیااور و من کیا کہ جناب میر کیا ہے قاآپ دیشنے فرمانے کھے کہ رہا کیا مکان ہے اس کوابھی رہنے دیں اور فقشہ لیبٹ دیا۔ چھر آپ دیشنیہ نے ان

علی ہے، مرور کی رہب وی اور حسید پینے رہا۔ ہور ہے مسید ہے، من سے فرمایا کہ تمہارا گھر کہاں ہے۔ انہوں نے عرض کیا جناب راموؤنا 180 شخو پورو آب جیشنے فرمانے گئے مولوی تی ادھر کوٹلدیٹر لیف بھی ہے انہوں نے عرض کیا 'ہاں جناب کوٹلہ فیٹو تیگ ہے۔ آپ منتشاہ نے فرمایا کہ اے کوٹلہ ڈیٹو ٹیک کیوں کہتے ہیں۔ وہ کہنے گئے جناب اس کا چھے کوئی علم

نہیں۔ آ ب م<sup>طاف</sup> نے بین کر فرمایا کرہ مال کس کا مزار ہے۔ عرض کیا جناب بإيااميرالدين صاحب عليفتايه كامزارموجود ببية فرمايا زبين كمس كي بيعرض کیا جناب وہاں پیروں کی زمین ہے اور بایا امام علی شاہ صاحب رطفینے روز چھتز مکان شریف والوں کی ہے۔فر مایا ، کتنی ہے۔فر مایا ، بیس مر لع ہے۔ پھر آپ رایشی نے فرمایا کہ 9-10 دیفعد کو بابا امیر الدین صاحب رایشی کا عرس یاک ہے۔وہاں ہم جانا جا ہے ہیں ہتم بھی جاؤ گے؟ انہوں نے عرض کیا بال جناب \_ تو فرمايا كه بم كوراه مجها ئيس \_ انبول في يتايا كه كماريال والا (شخوبورہ سے یا چی میل لاکل بورروڈیر) سے سؤک لگلتی ہے تو آ پ طافعیہ نے فر مایا کہ بیلیا کوئی اس سے سیدھا راستہ بتاؤ۔کوٹ روشن وین سے راستہ سيدها فقالبكن ان كوعلم نهيل تفا كيونكه وه بهجي عرس بر كوثله شريف حاضرنبيس ہوئے تھے اس لئے آپ جاتی دفعہ تو کھاریاں والاسے گئے اور آتے وقت کوٹ روشن وین سے کی سڑک پر آئے وہ صاحب بھی کوٹلہ شریف حاضر ہوے۔ مفرت صاحب قبلہ رایشتیہ بھی وہاں پکٹی گئے۔ آب رایشحیہ کیلئے

گرلزسکول خالی کروایا گیا تھا اورسکول بیں بچوں کو دو تین چشیاں کر دی گئی

خمیں۔جس کرے میں آپ رطائند تفریف فرما تھے وہاں وہ صاحب بھی حاضرہ وے اور کر وادگوں ہے جرگیا۔ آپ رطائند چاریائی پہشنے کی ہجائے پچے دری پر دوز انو پیٹے گئے۔ ایک مولوی صاحب نے عرض کیا کہ ایک مولوی ہے وہ ایک دلی با تیں کرتا ہے کہ انسان پہلے جانور یا مینڈک کی طرح تھا۔ آپ رطائند نے فر مایا کہ خلاکھتا ہے۔ یہ با تیں غیر سلم اور د ہر کے وغیرہ کیا

-Ut Z JU-

حضرت صاحب ملیشیه نے فرمایا کرسب خاموش بیشیں اب ہم نے اللہ والوں کی ہاتمی کرنی ہیں۔ پھرآپ میشیه نے حضرت سلیمان علیه الدام ان شند ادی بیشیس کاروز جو آئی ان کی میں میں اور الدار مجلس میں

السلام اورشنم ادی بلقیس کا واقعہ جوقر آن پاک بیں ہے بیان فر مایا اور مجلس پر عجیب وغریب سال بندھ گیا اور لوگ بحان الله اور الله اکبر کہنے گے۔ آپ

ر الله في خرمايا كرادلياء الله كوالله لقالى في بهت طاقت بخش بكرايك وزير جن تخت بلقيس كو چدره سوميل كى مسافت سے كى گھريوں يا مختفوں ميں لانا چاجتا تھا جس كانام آفريت تھا اور آصف جوكد آپ كاوز برتھا ايك آ كو جيكنے

ایک فض نے مفرت صاحب قبلہ رافشید کے پیچے جدر پڑھا۔ جب

میں ماہ رہائیں جد ہڑھا کر فارغ ہوئے تو آپ مطالی نے

سب آ دمیون کوایک نظرے دیکھااور چھےصف میں اس آ دی کی طرف اشارہ فر ما کر تھم دیا کہ اس کو ہا ہر تکال دواس نے میری مجد بلید کردی ہے۔ مریدوں نے پکڑ کر باہر نکال دیا۔ وہ مخص اشیشن پر جا کر زارہ قطار رونے لگا۔ اور شام

تک وہاں بی روتا رہا۔ شام کوآ ب را اللہ نے ایک آ دی کو بھیجا اور فر مایا کہ اے بلاكرلاؤ و جس كومجدے تكال ديا كيا تھا جب اسے بلايا كيا تو آپ

رط للتي في مالا كرنوبد كرو اورآ تنده اليا كام ندكرنا وه آ دى قاتل تفاراور آب را الله ي فرمايا كرتم في برااورظلم كيا باب وبركرواور جادً جب تم كو پولیس گرفتار کر کے لیے جائے اور جس عدالت میں بھی جاؤ مان جا نا اور پیر شہرکہنا

كريس في تريي موجاؤ كرين في المائي عن المائي المرين الموجاؤ كر كميتم ہیں وہ خص ہرعدالت بیں اقبال جرم کرتار ہااور مانتا گیا حالا لکہ و کیل اے کہتے

رے کدایک دفعہ کہدو کہ میں نے قبل نیس کیا۔وہ کہنے لگا کرنیس میں نے تو کیا

ہے۔وہ بائی کورٹ میں جا کریری ہوگیا۔ أيك وقعدان كوجناب تبله حضرت كرمانوالي مطيني كي حاضري

نصیب ہوئی اور آ پ مناشئیہ نے فرمایا کہ سارے آ دی باغ میں ملے جاؤ اور وہاں امرودوں کے بودول کو گوڈی دو۔ بیسب وہاں باغ میں بطے سے اور

امرود کے بودے کسی کے ساتھ گوڈ رہے تھے کدایک بوڑھا آ دی جو کہ چشتیاں

كے نزديك جك فبر 42-41 كاربے والا تھا اس نے ايك كرا موا امرود

اٹھا کر کھالیا اور ای وقت اس کے پیٹ ٹیس مخت در دشروع ہو گیا۔ وہ دوڑ کر حضرت صاحب قبلہ رہیں ہے یاس کھی میں جلا گیا۔حضرت صاحب قبلہ مناشئيه جاريائي برآ رام فرمار بے تھے۔اس نے عرض کی کہ معرت پيٺ بي ببت درد بمرر بابول-آب داشت في فيمراكرفر مايا كدام وداور كالويكر اس نے معافی مانگی۔ آپ ریشنے یے فرمایا' چاؤاللہ تعالیٰ رحم کردے گا۔ جونمی

اس نے کٹھی سے باہر قدم رکھا در دختم ہو گیا۔ای دوران برلوگ تھک کرایک امرود کے پاس سائے میں بیٹھ گئے۔ایک مولوی صاحب جو کہ کراجی سے

آئے تھے اور کی دفتر یس مازم تھے بیان کرنے گے کہ یس کرا چی میں دفتر جاتا تفايا ہوئل برجائے پيتا تھايا كمركوجاتا توايك مست فقير مرس ويحجيدو ثتا ادرسرخ سرخ آتکھیں نکال کرمیری طرف دیکھا کرتا اور بھی غائب ہو جاتا

بھے اس سے دہشت آنے گئی۔اب وہ ہروقت میرے سامنے آنے لگا۔ یہاں تك كد كمر يش خواه درواز بين بهي بول تو وه نظرة تا رايك دن ش بوش

ے گھر کو آ رہاتھا کہوہ میرے پیچھے دوڑنے لگا اور تھے بہت خوف محسوں ہوا۔

جب مين وْرَكْرُكُم كَ طرف بها كالو ويكها كه حفرت صاحب قبله رطينيد

كرمال والے ياس كھڑے جي اوراس فقيركي طرف و كھورہ جيں۔جب

اس فقيرن حضرت صاحب قبله راينكيه كوديكما تؤوه الني ياؤل ويجهيكوه وكيا اور پرنظرندآ یا۔اب جب كرهفرت صاحب قبله طلطني كي حاضري موتى تو میرے بیان کرنے سے پہلے بی آپ طاشتیہ نے فر مایا کہ بابو تی انگھرانا ٹیس ط ہے ایسی باتیں ہو ہی جاتی میں کئی ایسے فقیر پیچھا کرتے ہیں۔ہم نے اس کو محاديا جنال؟ کوٹلہ شریف کے وی مبارک پرایک فض نے وض کیا کہ جناب يد بوز حا آوى جوآب والشيد كواب باتحد بيفا تفاآب والشيد كابير بعالى ب لین اعلی حضرت میال صاحب شرقیوری کامرید ہے۔ آپ رایشید نے

فرمایا کہ بابا بدھیا تومیاں صاحب رافتی کے یاس کتی مرتبا گیا ہے۔وہوج يل يراكيا تو كارآب والله في في وري فرمايا كديا في جهر تبدكيا موكا كبفاكا

ہاں جناب یا فی مرحبہ گیا ہوں۔ چرآپ رایشی نے فرمایا کرتونے میاں صاحب رايشني كود يكها تهاكرة ب رايشي كي طلة بحرت تفروه يوزها

خاموش تفااورسامنے مولوی صاحب بیٹھے تھے۔ان کو بوجھا کہ مولوی جی آپ في ميان صاحب مليَّت كود يكهاب كين لك بان جناب عجر فرماياك

میال صاحب منتشب کیے ملتے تھے؟ پھر کوئی جواب ندین کرآ ب منتشب نے

خود ہی فر مایا کہ میاں صاحب روافتایہ کو کسی نے نہیں و یکھا۔ پھر فر مایا جس نے بھی نہیں دیکھا۔ پھر فرمایا کہ جبرائیل نے حضور یاک پھی کو ساری عمر میں

صرف دومرتبدد يكهاب ا نبالہ اور جالندھر کے ریکروٹنگ آ فیسر (جنہوں نے اپنا نام تحریر

نمیں کیا) بیان کرتے ہیں کہ جب وہ انبالہ اور چائد حر ڈویڑ ٹوں کیلئے ریکروٹگ آ فیسر مقرر منے اور ایک دوڈویڑ ٹوں میں دورہ کر کے جگہ جگہ بنزش نجرتی کیلئے جایا کرتے تھے۔ 1945ء میں فروری کے آخر میں انبیالہ

چھاؤتی سے دورے پر لدھیانہ جگراؤں موگا اور فیروز پور کیلئے روانہ ہوئے
لدھیانہ بیں معلوم ہوا کہ ان کے بڑے بھائی رائے تھے اقبال احمد خان صاحب
فراش ہیں اور نمونیہ ہوگیا ہے۔ چنا نچیان کی ان عما دت کیلئے رائیکوٹ کاسٹر
افشیار کیا۔ جب رائیکوٹ بچنچ آوان کے بھائی صاحب پہلے ہے کچورو بہ حوت
سے فدا کا اشکراوا کیا 'گراہی ان کو کروی اور قدرے تکلیف یاتی تھی چنا نچہ
ان کی حرائ پری کے بعد جب وہ بال سے روانہ ہونے گیاؤ ورائے نیاز خال
صاحب نے پوچھا کہ کہال کیاں جاؤگے۔ فرمایا کہ موگاہے کرمونو الدشریف
مرکار کرمان وال دیائیسے کی قدم بوی کیلئے حاضر ہونے کا ارادہ ہے۔ وہان
سے کچرموگا کہ رومرے دن فیروز پورجاؤں گا اور کچرو ہاں سے میرھا انبالہ

میری صحت کیلئے دھا کرانا اور حفزت صاحب قبلہ رطینتید کو یاد دہائی کرا دینا' وہ ان سے دعدہ کرکے موگا چلے گئے۔ وہاں پر ان کے ایک عزیز نائب خصیلدار کے عہدے پر فائز تنے ان کے ہاں قیام کیا اور خالصہ ہائی سکول ٹس اپنے فرائش انجام دیئے۔ کیونکہ اس اسکول ٹس مجرق کیلئے جگہ تجویز کی گئ

چلا جاؤں گا۔ بین کرآپ نے فورا کہا کہ پس نے ایک کارڈ حضرت صاحب قبلہ رکٹیٹنے کی خدمت بیں بخرش دعا کھھا تھا تم بھی ان کی خدمت میں جاؤ تو تھی۔رات کو تائب تحصیلدارصاحب نے باتوں باتوں بی معرت صاحب

قبلہ ریشنہ کاذکرکیا۔انہوں نے کہا کدیرادل بھی چاہتا ہے کہ مرکار ریشنہ
کی حاضری دوں۔
چنانچہ دوسرے ہی دن وہ نائب خصیلدارصاحب اور دیگر \_\_ ایک
مرحوم عزیز جن کوعمو آبا افضل کہا جاتا تھا 'بذریعہ بس وہاں پہنچ \_\_ برلب
سرکی افر گئے وہاں سے ریلوے اشیشن گئے اور بلاے اشیشن عبور کرکے
کرمونو الدیر بیف بھٹی گئے۔(ریلوے اشیشن سوک اور موضع کے درمیان واقع
ہے)۔
موضع کرمونو الا میں بھٹی کر حضرت صاحب قبلہ ریشنہ کے
موضع کرمونو الا میں بھٹی کر حضرت صاحب قبلہ ریشنہ کے
آستانہ عالیہ والی مجد کے اعدایا ساس سامان رکھ دیا اور مجدے گز رکرآگ

ا پنا ہاتھ میں پکڑے ہوئے ہیں اور چلون کوٹ والے صاحب اس کی آگ سے ری پکڑے ہوئے آستانہ عالیہ کے حمن (جو بہت فراخ تھا) کو ہموار کررہے ہیں۔ یاس جا کرشرف قدم ہوی حاصل کیا اور کھڑے ہوگئے۔ ارشاد

آستان عاليه ش وافل مو كئة -كياد يكها كرم كار رايشيه ايك زراعي آكو

ررہے ہیں۔ یا ن جا حرمرت ملم ہون جا ان یا اور طرے ہوئے داراد دارے دو۔ جوا۔ وہ مائے کونے اس چہوڑے پر مقیل بھی ہوئی ہیں۔ بعلید وہاں جا کر بیٹھو

میں اس کام سے فارغ موکر آتا موں۔ بیصا حب انجینئر ہیں۔ کبھی بھی آتے ہیں۔ آئ دیرے پینے ہیں ان سے بیکام لےلوں اورمسکرا کر جمیس رخصت کیا۔ ہم چیوڑے پر بیٹے گئے۔ سورج ہمارے سامنے تھا۔ آ دھ گھنڈدھوپ میں بیٹھنے سے جب کرمورج بھی ہا لکل سامنے تھا۔ نا مب تحصیلداد صاحب کچھ گھیرا

گئے۔وہ نیننے میں شرابور ہو گئے۔انہوں نے آ ہتہ سے کھا کہ بایا تی بید نہیں كب فارغ مول يهال ماداتيل فكل ربائيدا بهي بيه بات فتم نيين مو في تقي كدكافي فاصله سي آب رافتي كي آواز آئي- مبلع آرام سي سورج كي طرف بیٹھ کر کے بیٹھ جاؤ۔" ٹائب تحصیلدار صاحب اور ہم سب حیران و مششددرره محتربنائب تحصيلدارهاحب بجحثر منده سيرجوع بهمس نے سورج کی طرف پڑھ کرلی۔ کچھ دیر بعد بابافضل مرحوم نے کہا' بار باس ہے جان نکل رہی ہے میں جا کر کئوئیں پریانی بی آؤں اور اپنے سامان کود کھے آ دُل جومعِد مِين بيزائِ اليهانه ہوكوئي لے كرچاتا ہے فوراً كارآ واز آئی ميليو شنڈی کی آ رہی ہے قکرمت کرو۔ یہاں انشاء اللہ سامان کی کوئی چوری نہیں كرتا" \_ فاحركيا تفايس نے كہا فاموش ہوجاؤ \_ جمائى يهال دم مارنے كى كوئى مخیائش نہیں ہے۔نورالسی آ گئی۔ہم سب نے پی لی۔ابھی خادم برتن لے کر جانى رباقا كرم كار ينفي فوقتريف ليآئ سيافه كمر يهوك بھے اپنے یاس جگہ دی اور ہاتی سانے پیٹھ گئے۔ گھر فرمایا' آپ تو خبر فوجی

معلوم ہوتے ہیں پر بحرتی والےصاحب۔ پیخصیل کے مالک ہیں اور بایافشل

کوکھا۔ یہ بیلی ملک ہےنہ جورونہ جاتا الله میاں سے تاتا ہے نہ مال نہ باپ نہ بہن نہ بھائی نہاولا د ( واقعی مرحوم ایسے ہی تضاور مرتے دم تک اسکیلاور آزاد ى رىبى) يە بات ئى تو بابانىشل قىدمول بريز گيا\_ آپ رايسىنى فى اخمايا اور کہا۔ بیلیا ٹھیک ہےنا۔ (حالا تکہانہوں نے ابھی تعارف بھی ٹییں کرایا تھا) پھر این داسکٹ سے جو خاکی زین کی تھی میاں نیاز احمد خال صاحب کا کارڈ تکال

کران کے سامنے کردیااور کہادیکھویہ تہارے دشتہ دار ہیں۔انہوں نے عرض کیا۔حضور بندے کے بھائی ہیں اور انہوں نے جھے تاکید کی ہے کدان کی

صحت كيلية آب عظيد سے دعاكراؤل فرمايا"الله فيركرے كاردعاكر يكا موں آؤاب ل كر دعا كريں۔ آپ عليني نے باتھ افعائے سبنے

آب عليني كاامتاع كيا وعافر مائي اوركها الله تعالى شفاو عكار حالاتك ان کا ارادہ تھا کہ وہ فیروز پور ہے سیدھے انبالہ چلے جا کیں' مگر حضرت

صاحب قبلد طاشي عارشاد كمطابق اورخودهمي ان كاول طابا كروبى

راستدا فتیار کر کے جا کیں۔ جب وہ رائے کوٹ پینچے تو معلوم ہوا کہ ان کے بھائی صاحب کواسی وفت اللہ تعالیٰ نے صحت کاملہ عنایت فرمائی ۔ بلکہ وہ اٹھ كر يلخ چرنے لگے۔اس روز سے بى كا بے كا بے آب را اللہ كى

زیارت کا شرف حاصل کرتے رہے۔

1947ء ميں ياكستان بن كيا۔ وه يبل فقكري اور يحر جنگ میں آ کرآ باد ہوئے۔ حضرت صاحب قبلہ رایشیہ مجی ادھرادھر ہوکر جک یکا نزداد کاڑہ تشریف لے آئے۔ انہیں معلوم ہو گیا تھا مگروہ 1961ء تک شرف زیارت سے محروم رہے۔انہوں نے کی مرتبداراوہ کیا کہ حضرت صاحب قبلہ رافعے کی زیارت کریں مرمثیت این دی کے تحت بداراوہ

يورا نه ہوسكا۔ آخر 1961ء بيل ان پر پنتگمري بيل ايك ديواني مقدمہ چل برا اور وہ جھنگ سے لاہور آئے وہاں سے بائی کورٹ کے ایک وکیل

صاحب كوساته كيكر بذراجه كالمفكمري ردانه جوئ تقريباً ياره بج وه حفرت كرمال والا بينجے - جب محد كے قريب محكة (جو براب مؤك بے اوراس

کے آ گے وسیع چیورہ ہے) تو انہوں نے ویکھا کہ حضرت صاحب قبلہ

رطفتن صحن میں ورقت کے شجے جار مائی پر لیٹے ہوئے میں اور چد احباب باس بیٹھے ہیں انہوں نے کاررکوالی وکیل صاحب کینے گئے کیوں

تشریف فرماہوں اور میں گزرجاؤں بیناممکن ہے۔وکیل صاحب کہنے گلے

سناہے کہ حضرت صاحب رہ مشکلہ واڑھی منڈوں کو پیندٹییں فرماتے۔(اس وقت تک انہوں نے دادهی ٹیس رکھی تھی) بولے" فیر میں آ ب کا برانا نیاز

فیریت توب انہوں نے جواب دیا کہ حفرت صاحب قبلہ ملائلت سامنے

مند ہوں اور یا کتان بننے کے بعد آج پہلی مرتبہ حاضر ہور ہا ہوں "۔اور آپ طایشیہ کی طرف گئے (وکیل صاحب گاڑی میں بی بیٹھے رہے) آب طيني كانظرمبادك جبان يريزي آب طيني الهربيف مربوی تکلیف سے معاانیں خیال آیا کہ حضرت صاحب قبلہ منتشب كو كچر تكليف ب(واقعي آپ رايشيه كوسخت بخارها) انبول نے جلدى ے شرف قدم ہوی حاصل کر کے عرض کیا'''حضرت صاحب قبلہ! آپ آرام فرما كي كيول تكليف فرمات بين آب رافتيه كو بخار بيان حضرت صاحب قبلد رافي في فرمان كك اتن دير ك بعد آج إته آيا"-پھر گھور کران کی جانب دیکھااور مشکرا کرچاریائی پرلیٹ گئے۔ پھرآ پ نے فر مایا در کیاں ہے آئے ہوا در کیاں کا ارادہ ہے آج کل کیاں ہو؟" انہوں نے عرض کیا" محترت جھنگ میں آباد ہو گیا ہوں اس وقت لا ہورے آیا جوں اور مُثَلَّمری جار ہاہوں'' فیر مایا'''اچھاوقت ضائع نہ کرواللہ تعالی خیر کر <u>یگا</u> چاؤ كېيں حاكم نه الله كفرا هو' \_ الله الله به كشف حالا نكه انهول في مقدمه كا ذ کرنہیں کیا تھا۔ پھر فر مایا'' جا تیرا ساتھی با ہر منتظر ہوگا''۔اورایک بار پھر گھور کران کے چ<sub>یرے</sub> کودیکھااورمسکرائے۔انہوں نے کیا<sup>دو</sup> حضرت انشاءاللہ ینظلی نہیں ہوگ ۔ بین کرآ ب رایٹنے نے انہیں اینے سینے سے لگالیا۔ اور

کمریر ہاتھ پھیرنے گئے۔وہ حضرت صاحب قبلہ منٹھیے کی قدم ہوی کے بعد جب رخصت ہوئے تو حفرت صاحب قبلہ طلیعیہ جاریائی ہر لیٹ

مجے۔اور وہ النے یاؤں سڑک تک مجئے اور دور تک حضرت صاحب قبلہ حطيمي كي زيارت ہے لطف اندوز ہوتے رہے اور واقعی جب عدالت میں

ينيخة تو حاكم الله كرجابي ربا تعاويل نے فوراً درخواست پیش كی جس ميں حكم

امتنائ كے متعلق لكھا گيا تھا۔ بيد درخواست فوراً ہى منظور ہوگئي اوراس طرح

حضرت صاحب قبله مطشحه کی دعااور توجہ ہان کا کام ہو گیااس کے بعد انہوں نے بھی واڑھی ندمنڈ وائی اور کہنے لگے کرآ ب عظفید کا محور کرد مجنا

جحيش منده كرهما تقا

## تنيبو سمجلس

صلع لا ہور میں مقیم ایک طالب علم بیان کرتے ہیں' کہوہ حضرت صاحب قبلہ ملتھے کے علقہ ارادت میں شامل ہونے کے بعد ایک روز

حفرت صاحب قبله ولتتميه كي خدمت اقدس بين حاضر بوسئ أور لي اب

(بارث اول) کے امتحان میں کامیا بی کیلیے دعاکی درخواست کی اس سے پہلے ایک اور طالب علم جوان ہی کے کالج میں زیرتعلیم تھے لیکن دونوں ایک

دوسرے سے متعارف ندم تھے۔ حضرت صاحب قبلہ علیہ یہ

چودھویں میں کامیالی عطافر مائے گا"۔

وعاكى ورخواست كريك تق حضرت صاحب قبله عطيمي نے فرمايا تھا الله

وہ حضرت صاحب قبلہ ملائٹیے کے ارشاد کی حقیقت کو نہ مجھ سکے اور

ياك رحم فرمائ كا اور اول الذكركي ورخواست ير ارشاد فرمايا "الله ياك

دوبارہ عرض کرنے کی جسارت نہ ہو کی ۔لیکن بھندیش دوسرے طالب علم (جن کا نام عمدِ العلیم یا عمدِ العلیم ہے ) ہے طاقات ہوئی۔ چوھشرت صاحب قبلہ

رطینے کی تظرعنایت سے کالج بجریس اول رہے۔ اور تحریر کنندہ دومضاین مِن فِمَل ہو گئے 'تو نب ان پر پر هیقت منکشف ہو کی' کہ حضرت صاحب قبلہ ر النيء نے تیرهویں جماعت کے بجائے چودهویں جماعت میں یاس ہونے کی بشارت دی تھی۔ طالب علم نے کورایک اور واقعہ کے بارے بیں لکھتے ہیں جس کے عیثی شاہد منڈی مرید کے ایک صاحب محدائی ہیں جو جھد کے روز حفزت صاحب قبله راينتي كى خدمت اقدى يس حاضر موعة تواس وقت حضرت صاحب قبله مطشي كادر باررشد وبدايات سي جابوا تفار نعت خواني كي بعد حفرت صاحب قبله رايشي في ارادت مندول كي طرف رجوع فرمايا روربار

یس شریک ہونے والے اوگوں نے حاجت روائی کی درخواست کی۔ ان میں سے سی شریک ہونے والے اور شاوٹر مایا میں سے سی شاہد نے پر درخواست کی حضرت صاحب قبلہ دینا گئے۔ ان ارشاد فر مایا میں مال بات کی بجوار سے لگاح کرد۔ "درخواست گزار مین کرخاموش ہوگیا اور دوبارہ عرض کرنیکی جرائت نہ کردے اور مرکزاتے دے اس اثنا کر حرکا اور مرکزاتے دے اس اثنا

میں ایک ایک محض حاضر خدمت ہوا؟ جسکی گود میں ایک لڑکا تھا۔ اس نے

حضرت صاحب قبله عليمناي سدوخواست كى كديرا كابا تين فيين كرتا عالاتك اس كى عمر كے تمام مع ياتي كرتے بير وحرت صاحب قبلد رافتد في كال رحمت شفقت سے الا كے كو كود عيل ليا اس بيار كيا اور اس كے حلق میں انگشت مبارک چھیری کھراس سے پیار بھری باتیں کرتے ہوئے فرمایا "بيثا باتي كيا كروم تم ياتي كيون نبيل كرتے" لاكا حضرت صاحب قبله

رطیفیے کے چیرہ مبارک کود مجتار ہا۔ حضرت صاحب قبلہ رطیفیے نے اس سے کھا" کا کا اب تو ہا تیں کرو" حضرت صاحب مرکار رایشتہ کے ارشاد مبارک

ك فورأ بعد الله تعالى كرم عار كالبالبايكار في لكا طالب علم مذکور بیان کرتے ہیں کہ و گلیسکو سمپنی رینالہ خورد کی ملازمت کے سلیلے میں سید جلیل احمد صاحب (وال رادھارام) کوساتھ لیکر محمد اقبال

صاحب وركنگ فيجر كے ياس كئے۔ باتوں باتوں بيس مركار كرمانوالے ر الشحيد كا ذكر مبادك آيا تو محرا قبال صاحب نے جو حفرت صاحب قبلہ والشيء ك فاص مريدين بتايا كرهزت صاحب قبلد والتنبيد كان يرفاص

نظركرم تقي أيك وفعدانهول فيحكماندا متحان بين كامياني كيليح حضرت صاحب قبله طائني سے دعاكى درخواست كى اس وقت معرت صاحب قبله طائني

كى نظر كرم موتى لارى تقى محدا قبال صاحب عدر مايا موسى الرار باره

سوردیے تخواہ ہو جائے تو اچھا گزارہ ہو جائے گا۔ تھرا قبال صاحب نے بتایا

كدچند دنول بعد كليسكو ليبارثريز ش فيجرى آساى كيلية اشتهارنظر الرار اى وقت ملازمت كيليح ورخواست بهيج دى گئ جوهفرت صاحب قبله ريطتند کی عنابیت سے منظور ہوگئی اور بارہ سورو بیے تخواہ مقرر ہوئی۔ اقبال صاحب

سلام کے لئے معرت صاحب قبلہ علیہ ال حضور نے انہیں و کیھتے ہی فر مایا ''میاں اقبال ہن تے ہزار بارہ سوتخواہ ہوگئی

اے بن تے جنگا گزارہ ہندہ اے تا؟" جناب بشیر احمد صاحب نقمری سے لکھتے ہیں کہ وہ جب حضرت

صاحب قبله طاشيه كي خدمت مين بيعت مونے كي خوابش كيكر حاضر موع تو

حفرت صاحب قبله رايشي نے ابتدائی تعلیم بر کاربندر ہے کی تلقین فرمائی ۔

بشراحمصاحب اہے گاؤں واپس آئے تو ایک مولوی صاحب نے جولوگوں کو نقش دیا کرتے نے ملاقات کے دوران بشیراحم صاحب سے یو چھا کہ آپ

کے پیرصا حب نے باس انقاس کے ذکر کے متعلق بھی ہدایت کی ہے۔بشیراحمد صاحب نے جواب دیاندیں نے بوچھا اور ندہی حضرت صاحب قبلد رایشید

نے ارشاد قرمایا۔ بیس کر مولوی صاحب نے کہا کہ آئندہ جب حضرت صاحب قبله مطشي كى خدمت بين حاضرى كاموقع مطيق ياس انقاس ك

بارے میں ضرور ہو چھے۔

بشير احمد صاحب! حفزت صاحب قبله طيفتيه كي خدمت

میں حاضری کا پروگرام بنا ہی رہے تھے کہ انہوں نے خواب میں ویکھا'وہ حفرت صاحب قبله مطيئيه كاخدمت من حاضرين اورحفرت صاحب قبلہ طیفیہ یاس انفاس کا طریقہ بیان فرمارے ہیں اور ساتھ ہی ہیجی ارشاد فرمایا کہ مولوی صاحب جادوگر ہیں۔اس کے بعد مولوی صاحب سے ملاقات ہوئی اور مولوی صاحب نے بوجھا اکیوں بھی حضرت صاحب قبلہ ر الشد سے باس انفاس کے بارے میں یو چھا ہے؟ بشیر احما حب نے

جواب ديارين أوعاضرخدمت نبيل موسكا اليكن حضرت صاحب قبله مطفت نے باطنی طور پر مجھے یاس انفاس کے بارے میں آگاہ کر دیا ہے۔ اوراس کا

طریقہ بیہے۔مولوی صاحب نے طریقہ سٹا اور اس بات کی تقید لِن کر دی كرحفرت صاحب قبلد را اللهي في جو كجوار شاوفر مايا بورست ب-بشیر احمدصاحب بیان کرتے بیں کدان کے باں ایک مردہ بجے پیدا ہوا

اور بھیج وے گا۔ ایک سال بعد جمعتہ الوداع کو جب حفرت صاحب قبلہ وليفيد كاوصال مبارك موااى روز بشيراحدصاحب كوالله كريم في أيك الوكا

دیا جوتندرست وتوانا تھا۔ چنانچہاس کے بعد بھی حضرت صاحب قبلہ رایشنیہ

اور حفرت صاحب قبله ملينتي كي خدمت من حاضر موكرمروه يج كي بيدائش كاواقعدسنا بالمحضرت صاحب قبله مطشليه فيفرمايا كوكى بات نبيس اللدكريم کی دعا مبارک سے رمضان شریف بی شی دوسرا الرکا پیدا ہوا اور وہ بھی حضرت صاحب قبله رطشه کے ردحانی و مادی فیوض و بر کات کے بارے ٹیل بشیراحمرصاحب مزید لکھتے ہیں کہ ایک دن وہ اسے یر بھائی رشیدصاحب کے ساتھ گھریس کام کررے تھے۔ کام کے بعد

کھانے کے دوران بشیر احمد صاحب نے کہا۔ گاؤں کے نمبردار جناب ا قبال کے بال اڑکا پیدا ہوگا۔ رشید صاحب نے بوچھا انہیں کیے معلوم ہوا

بشير احمد صاحب نے بتایا کہ خواب میں حضرت صاحب قبلہ رہائتیہ

نے بدارشا وفر مایا ہے۔ چنانچر تمن ماہ بعد حضرت صاحب قبلہ رایشید کے باطنی ارشاد کے مطالِق نمبر دارا قبال صاحب کے ہاں لڑکا پیدا ہوا اور گاؤں بجریش حفرت صاحب قبله والشيد كنام يرج اغال كيا كيا-

ما ہا کمال وین جوحضور کے جام تھے بیان کرتے ہیں کہ ایک مرجہ

اس کی برادری کا ایک مخص سمی محداسحاق منڈی میراع کھے سے ان کے یاس آیا اور بتایا کداس کی بھشیرہ کی بیعائی جاتی رہی ہے۔اورساتھ بی بیرکہا کہ حضرت

صاحب قبله مطفتي كى خدمت بين دعاكيك ورخواست كى جائے - چنانچ

42

کمال دین اے ساتھ کیکر حضرت صاحب کرمال والے مطابقیے کی خدمت

اقدس شده حاضر ہوا۔حضرت صاحب تبلہ ریکٹنیہ نے اسے دیکھتے ہی از راہ عجت دریافت فر مایا۔ 'میلیا۔ گاگل اے؟'' کمال دین نے بعد احرّ ام دعقیدت عرض کیا کے مجد اسحاق کی ہمشیرہ کی بینائی جاتی رہتی ہے' آپ ریکٹنیہ دعافر مائیس کہ اللہ پاک اسے آئیکھوں کی روثنی بخش دے۔

حضرت صاحب قبلد رفیصیہ نے فرمایا "کوئی بات بین اللہ کریم رم کریں مے لاک کی آتھیں ٹھیک ہوجا کیں گی۔ عمد اسحاق سے کھولاک ک

مسرت مرجال والاسے مال دین اپنے جگ فامرت رواند ہو نے لگا تو اس نے محد اسحاق اور اس کی بھیر و کومنڈی ہیر استقد جانے والی بس میں سوار کرا دیا۔ چند دفول بعد کمال دین ان کی ثیر و مافیت ہو چھے منڈی ہیرا

یں سوار کرا دیا۔ چند دلول بعد لمال دین ان می بیرو عادیت ہو ہے مند کی ہیرا سنگھ میں گیا اور دیکھا کہ لڑکی کی بینائی بالکل ٹھیک ہو چکی تھی۔ محمد اسحاق نے اور سال کے جب میک انسان شاہ انسان میں میں میں میں میں میں اساس کا میں اساس میں میں اساس میں انسان میں میں انسان

اے بتایا کہ جب وہ کر مانوالہ شریف ہے بس میں سوار ہوئے اور بس اوکاڑہ سے چند میل دور تھی کرلڑ کی کا تکھیں روثن ہوگئیں اور اب حضرت صاحب

تے پیرٹ رون مرون کا میں اور کا ایک تکدرت ہے۔ تبلہ رطافتید کی دعاویر کت سے بالکل تکدرت ہے۔

با با کمال و این لکست میں کداس کے بیٹے کو افغراک بناری لاحق ہوگئ۔

ہوتی گئی۔سبطرف سے مایوس ہونے کے بعد کمال دین نے کرمال والا شریف جانے کا ارادہ کیا اور ضروری سامان باعد هنا شروع کر دیا' سوٹ کیس ے كرائے كيليے رويے تكالنے لگا تواسے ايك يونلي نظر آئى \_ كھول كر ديكھا تو اس میں حضرت صاحب قبلہ عظیما کے بال مبارک تھے۔انہیں و کھ کرفورا

بہت علاج کیالیکن کوئی افاقہ نہ ہوا اوراڑ کے کی حالت خراب سے خراب تر

اس کے ذہن میں بیرخیال آیا کہ اللہ کریم اولیائے کرام کے تیرکات کی برکت سے رحم فرمادیے ہیں۔ چنانجدائ فے صفرت صاحب قبلہ رایسی کے بال مبارک ایک کیڑے میں یا عدہ کا بھارلا کے مطلح میں بطور تعش یا عددیجے لڑکا

جوبستر مرگ برتھا'بال باندھنے کے فور آبعد تندرست ہونا شروع ہو گیا اور اب وه حضرت صاحب قبله رايشي كاعنايت اورخدا كفنل وكرم ي يمل طورير

صحت پاپ ہے۔اور آج بھی حضرت صاحب قبلہ ﷺ کے بال مبارک تعویذ کی صورت ش اس کے گلے ش بڑے ہوئے ہیں اوروہ آج تک بار

مولوی محمر حنیف صاحب جنہیں حضرت صاحب قبلہ رمیشتہ نے

وصال ہےتقریباً تین سال قبل نماز جوہ پڑھانے پر مامور کیا تھا۔ بیان کرتے ہیں کہ جب پہلی مرتبہ انہیں اینے استاد حافظ مولوی منور دین کے ہمراہ حضرت

صاحب قبله منطقيه كى خدمت اقدس مين شرف باريابي حاصل هوئى تو

حضرت صاحب قبله والشيء فيروز يوريس قيام يذير تصد حاضري كروت

حافظ مولوی منوروین آ م عقے اور مولوی محد طنیف ان کے ویکھیے تھے۔ حضرت صاحب قبلد رطيني في دونول كى طرف نكاه المحائى اورحسب معمول قرمايا: "السلام عليكم يا حافظ"-اور بيشرجاني كيليح كهااور مولوي محرحنيف سے دريافت فر مایا۔ ' کہاں سے آئے ہو۔ مولوی صاحب نے عرض کیا' ' کوئیکی بہاول سے

جوبونگدصالح سےدومیل کےفاصلے برے۔" بعد میں مفرت صاحب قبلہ مطافتہ نے حافظ صاحب سے بوجھا

"آپ مانظ صاحب على إلى؟" "كى آپ عليمي كى دعا سے مانظ عى جول 'رحافظ صاحب نے جواب دیا۔

مولوي محمر حنيف اور حافظ منور دين صاحبان ايك هفته حضرت

صاحب قبله ويشتي كى خدمت عاليه ين حاضرر ب-اس دوران بن حافظ منور وین صاحب نے مولوی محمد حنیف صاحب سے ننبائی میں کہا ' محصرت

صاحب قبلد عطیفید عبت بی کال ستی بین اور آپ ان سے بیعت مو جائيں۔ چنا نيرها فظ صاحب في حفزت صاحب قبله رايشته سے درخواست

کی کروه مولوی محرحنیف صاحب کوبیعت کرلیں حضرت صاحب قبله مطاشته

فرایا " بمالی بیت کس طرح کرلیس ان کے گریبان کے بٹن کھلے ہیں "۔

حفرت صاحب قبلہ رہائتی کے ارشاد گرامی کے مطابق مولوی محد

حنيف صاحب في بثن بندكر لئ اورحفرت صاحب قبله رهايسي في وكركى چند دنول بعد حفرت صاحب تبله عليمي كامبازت سے جانے

ككة مولوى محرحنيف صاحب كوخيال آيا كه شايد معزت صاحب قبله رطيشك نے بیت نیس کیا کونکداعلی صرت صاحب سرکار قبلہ ریشند نے ہاتھ ب ہاتھ نہیں رکھا تھا۔ چنانچے انہوں نے دوبارہ بیعت کیلیے عرض کیا تو حضرت

صاحب قبله مركار رايشي في ارشادفر مايا: بیت گلے لگا کرنیس موتی اور ش تو ول کو ہاتھ میں لے کر بیعت کرتا

ہوں۔ حضرت صاحب قبلہ رایشیہ کے ارشاد سے انہیں اطمینان ہو گیا کہ حفرت صاحب قبله والشحار في بيعت فرمالياب

مولوی محمر حنیف صاحب بیان کرتے ہیں کہ دہ ایک دفعہ حضرت

صاحب قبله وليشح كى خدمت ش حاضر تقے كدرات كومفرت صاحب قبله عطفيد نے فر مايا كدا تدرجوهام إلى كوجرويتا- چناني جب وه حمام بحرنے

دیا جواس وقت بهه گیا۔وه ایک بج تک پانی ڈالتے رہے۔حضرت صاحب قبله ولينتيه آرام فرماري تصريكن اتناضروروريافت فرمات "كياكام

ہوگیا ہے؟"مولوی صاحب عرض کرتے" دحضور تھوڑی دریا تی ہے"۔

ككية فلطى سے يانى كامك جمام بي والے كے بجائے آگ كى نالى بي وال

آ شریس انہیں احساس ہوا کہ وہ تو پائی آگ والی نالی بیں ڈال رہے ہیں اور وہ بہتا جاتا ہے۔ چنا شچے تھوڑی ہی دریر بیس حمام بھر گیا اور حضرت صاحب قبلہ مشیشیہ کی جانب سے القا ہوا کہ اللہ والے تو کام کردیے ہیں

لیکن بیلی نا اہل ہونے کی وجہ سے یائی اس طرح بہا ویتے ہیں کیونکہ اعلیٰ حضرت صاحب قبله رطشك فرمات تف كدالله كريم اورالل الله كى طرف س کی ٹیس ہوتی "کوتا ہی ہماری طرف سے ہوتی ہے۔ مولوي محرحنيف صاحب لكصح جين كه حضرت صاحب قبله رط الله في جوروحاني فيوض أليس تخشف اورمهر باني فرمائي وه احاط تحرير ش ف مولوی محد حنیف صاحب بیان کرتے ہیں کدایک ون ان برجذب کی ى كيفيت طاري تقى اوروه حضرت صاحب قبله حيثتيه كي خدمت عاليديل حاضر ہوئے تو آپ سالٹند نے دریافت فرمایا۔"مولوی جی! خبریت تو ہے؟"مولوی محمد حنیف صاحب نے عرض کیا ''حضور دل دنیا سے اٹھ گیا ہے اور يكى دل جا بتا ب كركم يار چوز دول"-حضرت صاحب قبله رافية في ين كرار شادفر مايا " محمريار چھوڑ نا تو آسان ہے کین خواہشات کوڑک کرنا جا ہے۔ کیونکہ بزرگوں کا بھی

مسلک ہے''۔اس ارشاد کے ساتھ ورووشریف کشرت سے پڑھنے کی تلقین

فرمائي مولوي محد صنف اگريد پيلې جي درود شريف پر ه ع تخ ليكن اس روز حضرت صاحب قبله وينتناء في اس اعداز سيتلقين فرمائي كريفيت قلب على

تبديل موگئ - كيونك جب مولوي محمد عنيف صاحب ايني دكان بركام كرتے تھے تو حضرت صاحب قبله عليمي كوجه باطنى ساس دنيا كفاني مونى ك حقیقت ان برمنکشف ہوگئ تیا مت وقبر کے حقائق سامنے آ گئے۔وہ دنیاوی

امورے بمیشد کیلے وامن مجرا اکر حضرت صاحب قبلہ دایشتید کی خدمت میں ا پے حاضر ہوئے کہ دنیا ہے کوئی رغبت شد ہی اور یاد البی اور مرشد یاک کی

خدمت كمليح وتف بوسكي مولوی محرحنیف لکھتے ہیں کدان کے گاؤں کے ایک امیر آ دی وہم

کی بیاری میں جالا تھے۔ ہرفتم کے علاج کئے لیکن یہ بیاری دور نہ ہو تکی۔

آخر کار حفرت صاحب قبله حافید کی خدمت عالید می حاضر موے اوران

کے نگاہ کرم کے طفیل ندصرف جسمانی عوارض دور ہو گئے بلکہ روح و قلب کی تمام پیاریاں دور ہوگئیں۔ان کا نام سر داراحمہ نواز خال ہے جووٹو خاعدان ٹیل

أيك مرتبدان كے كاؤل موضع كوئيكى بهاول بيل حفرت صاحب قبله

رافتے بمدولل وعیال تشریف لائے اور دو ماہ تک قیام فرمایا۔ اس کے بعد

یاک پٹن شریف آخریف لے محے کین معزت صاحب قبلہ ماہشیہ کے فیض

روحانی ہے سر دارا حمد نواز خال دوسال تک اینے مکان میں تنبار ہے اوران کا ول اتنا گداز بوگیا كه بروقت آنكهول سے آنسوروال رجے رمحویت اتى برھ

مَنْ كه وضوكرتے تو نماز كا وقت گزر جاتا ً ملازم وضوكراتے كراتے مثك آ حاتے۔ نماز کے وقت سردار نواز خال اٹی اہلیہ سے کہتے وہ رکھتیں شار كرے قبازش احد محوم و جاتے كر قماز كا برركن ان كى اہلية بتاتى -اس دوران سرداراحمه نوازخال حفرت صاحب قبله عليفتيه كي خدمت اقدس میں حاضر ہوئے تو واپس جانے سے افکار کرویا۔ الشداللد بيحفوركي تكاه كرم كافيض مرداراحمانواز خال صاحب جب بھی معرت صاحب قبلہ رایشید کی خدمت میں حاضر ہوتے تو آ پ فرماتے مبيلع إلاّ وتمهين حفرت شير محدميان صاحب رايشي كي كرامات وكها كير.

بیتی آپ منشقه کی شان که ده این هرکرامت کوهنرت میال صاحب منشقه سے منسوب کرتے تھے۔ سردار احمد نواز خال کی حضرت صاحب قبلہ راشت ہے وابنتگی کا بیرعالم تھا کہ ایک مرتبہ جھ میارک کے دن گری کے موسم میں

آب رایشی نے احمد تواز خال کوکٹی مبارک کے سامیر میں بیٹنے کیلیے قرمایا جس جگه برسر دار احمد نوز خال بیشے نئے وہاں دھوی آ گئے۔مولوی محمر حنیف

ہے۔احمدواز خال صاحب ہولے۔" حضور نے ای جگہ بیٹنے کیلئے فرمایا تھا۔

صاحب نے جاکر کہا کی سابدوار جگد برچل کر بیٹیس یہاں تو دھوب آگی

اب احمد نواز خال کی حالت پہلے سے بہت بہتر ہے۔ حواس درست

ہیں کیکن حضرت صاحب قبلہ رافشاہ سے عشق کی سرشاری اب بھی ہے۔اور

هفرت صاحب قبله رط شید کے مزار پر انوار پر حاضری با قاعد گی ہے دیے

چوبیسوس مجلس

كيمبل يور ع يون قريق تحرير تي بن كروه 1935 مين

سركادكر مال والع روايشيد كى خدمت اقدس ين ينيح وحفرت صاحب قبله

رطينتيه اس وقت كرمول واله شريف شلع فيروز يوريش جلوه افروز تضرانهول نے سرکار مطالبہ کی خدمت میں عرض کیا کدوہ سالھا سال سے امراض عمر

میں جاتا ہیں۔روزاندستر ای اجابتیں ہوتی ہیں۔مشہور محالجین سے علاج

كرايجك بين ليكن افاقه نبيس موابلكه شهورمعالج اور ذاكثر اب مرض كولاعلاج قراروے مح بیں۔ حضرت صاحب قبلہ رافتیہ نے ساری حقیقت سننے کے

بعد قرمایا: "الله کریم رقم کردے گائم کالانمک اور نوشادر میشکری ہم وزن کیکر پیل لیں اور دوزانہ بناری آ ملے کامر برکیکرنمک لگا کراستعال کروًا نشاءاللہ اس

ك كهاني سارى يارى دور جوجائ كى اورتم بي كفي جوجاؤ كے " چنا ٹیرانہوں نے ایبا ہی کیا اور اینے وطن پٹھان کوٹ وکھنے کر

حضرت قبلہ علیہ علیہ کے شخ برعمل کیاتو باری کافور مونا شروع موگی اور چند ہی دنوں میں وہ ہا لکل صحت مند ہو گئے۔اس واقعہ کے بعدان کوسر کار رہائٹنیہ سے

بے مایاں محبت اور عقیدت ہوگئ اور وہ حضرت صاحب رطیقی کے آستانہ عاليه يرعاضر بونے لگے۔

صحت مند ہونے کے بعد جب تھ پونس قریش کی تبدیلی ہی کوئ

ڈویژن ٹس بولان زاہدان لائن بر کردی گئ تو وہ بخت پریشان ہوئے کیونک محر یلوحالات اس فتم کے تھے کہ وہ اچا تک سینظروں میل دور جا کر اینے

فرائض انعام نہیں دے سکتے تھے۔ چنانچے ای پریشانی کے عالم میں وہ حضرت صاحب قبله رايشي كى خدمت ش كرمول والاشريف ييني اورمركار سعارا

ماجراع ض كيا بحص كرحفرت صاحب قبله مطفيه في فرمايا\_ " تو ايق رينال عاينااي"-

انهول في عرض كيا بال سركاريش اى جكه بن ربنا جا بهنا مول فرمايا كه '' جاره جائيں گا''۔ گھرايک وظيفه پڙھنے کو بتايا اور دعا فريائي۔ چنا نچه چندروز کے بعد بی ان کی ٹرانسفرمنسوخ ہوگئی۔

لائس قريشي صاحب لكهة بين كدايك مرتبده واسينا ايك عزيز كوكسر

حضور کی خدمت اقدس بی کرموں والاشریف حاضر ہوئے۔ان کے بیٹریز ملٹری بیس لمازم تھے۔ جرمنی کی جنگ بیس خوف زدہ ہوکر ملٹری سے ڈسچاری ہونا چا جے تھے لیکن ان دنوں چونکہ جنگ شدید صورے اعتیار کردی تھی اس

لئے کی فوجی کوڈسیارج نہیں کیا جا تا تھا۔ جب ريعزت صاحب قبله دلاثني كرما شغ آئة وعزت صاحب قبلہ ملت نے خود می فرمایا" بھی تم کیا کام کرتے ہو"۔ انہوں نے عرض کیا " حضور ملشری میں ملازم ہوں " بسر کار رطانتی نے بیان کر فرمایا " دارهی رکھ لے تینوں ملٹری وچوں چھڈ دین سے"۔ چنا نچیانہوں نے داڑھی رکھ لی اورانہیں ملثری کی ملازمت سے نجات ل منى اوروه اينے كھروا پس آ گئے۔ پولس قریتی صاحب ایک اور داقعہ بیان کرتے ہیں کدان کے ایک قری تعلق دار جو بڑے اثر ورسوخ کے مالک تھے اور سرکار برطانیہ میں ان کی کافی رسائی تھی' وہ تحریک یا کنتان کے اندر 1947ء ٹیں مسلم لیگ کی مجلس

عالمہ کے ممبر ہوگئے اور جب انہوں نے تحریک پاکستان بٹی زبر دست حصہ لیا تو جندووں نے ان کوایک مقدمہ بٹی ملوث کرلیا۔ ان کے ساتھ چند دیگر بااثر مسلمانوں کو بھی اس مقدے بیں ملوث کرایا گیا اور سخت مشکل بیں پیش کررہ مجئة متنے كانگرس ان كونقصان پہنچانے برتل گئ تھی۔ چنا نچرقر لٹی صاحب آئیس ليكرنورا ففنرت صاحب قبله طيني كي خدمت اقدس بين كرمون والدشريف يني اورسارى روداد ييان كردى جين كرسركار رطيفتيه في بس انتافر مايا "الله

چنانچہ بیددونوں واپس آگئے اور چند بی روز کے بعد حکومت برطانیے نے وه مقدمه خود بخو دوالي كياوريدا يك محير المعقول واقعرتها

أيك مرتبدا يك زمينداراي الاككوليكر معزت صاحب قبله والشيه كى خدمت اقدس بين حاضر جوا اورعرض كياكة "ياسركار مير الرك كوخواه

نواہ ایک مقدے میں بھنسادیا <sup>ع</sup>یا ہے حالا تکہ بیرالز کا بے قصور ہے۔''سر کار ر الشحير نے فرمايا تيرے لؤ كے دا قصورات يقين تيس تے اسے لؤ كے نول

جنانچەسب كے سامنے جب اس الركے سے يوچھا كياتواس نے اينے

قصور کااعتراف کرلیا۔ مرکار مطفیہ نے فرمایا " لؤ کے نے کی بولیا اے ہن اے بری ہوجائے گا''۔ چنانچہ پراڑ کااس مقدے ہے بری ہوگیا۔

حاجی گل محمد صاحب جو حفزت صاحب قبلہ رہائیے کے خاص

مریدوں میں سے بیں اور آپ ریافتیہ کے گاؤں کے رہنے والے بیں اور بھین سے بیں اور آپ ریافتیہ کے گاؤں کے رہنے والے بیں اور بھین سے بھین سے بین در ماہو تے بیں کہ جب بھی صفور باہر تر یف الا تے بیں کہ جب بھی صفور باہر تر یف الا تھیں ہے۔ حضور سے حضور سے حضور سے حضور سے حضور کے ساتھ سے صفور سے حضور کے ساتھ بین پکڑوں گامحضور فرماتے ہیں کہ ہم غریب ہیں اور کر وہیں ہم کیا بین پکڑیں گئے۔ چنا نچہ لوگوں کے ججور کرنے سے آپ دیکھنے فرماتے کہ ہماری بنی گرو۔ چنا نچہ لوگوں کے ججور کرنے سے آپ دیکھنے فرماتے کہ ہماری بنی کہو۔ چنا نچہ لوگوں کے ججور کرنے سے آپ دیکھنے فرماتے کہ ہماری بنی کہو۔ چنا نچہ آپ، کتا ہی جوان ہوتا ، الگلےوں اور انگوشا سے متا بل جوان کی بیان مراتا۔

مینس تھی جو بہت مارتی تھی جس کودیکھتی گرالیتی اور ادھ مواکر دیتی۔ اسک بیوی مینسوں کولیکر پانی پانے نے کے واسطے لگی۔ حضور بھی اطاقیہ باہر کھڑے

تھے بیمینس بھی پانی پی کر حضور کی طرف دوڑی اوگ ڈر گئے۔ اور وہ مورت بھی دوڑی کد حضرت صاحب ریشنید کونہ مارے مران کے پینچنے سے پہلے

بھی دوڈی کہ معنزت صاحب دیکھیں۔ کو نہ مارے مگر ان کے قبینے سے پہلے ہی بھینس حضور کے پاس بکانچ کر حفزت صاحب دیلھیں کے وجود مبارک سے اپنا ماتھا لگا کر چیچیے ہے گئی۔ حضور نہ ڈرے اور نہ تاک کوئی چیڑی لگائی اور وہیں

كعرب رب اور بجينس خود بن پيچيے بهث گئي۔ صوفی بشیراتحدصاحب (شیخوبوره) بیان کرتے ہیں کدوہ ابھی حضرت صاحب قبله منطنية كرم يونين موئة بيخ ويية تاجانا رجناتها-حضرت صاحب قبله رطشيه كالجلس مين بينصنا اورسلام كرك كفروايس طي جانامعمول بن گیا تھا۔اس دوران داڑھی کا شوق دل میں پیدا ہوا۔حالانکہ حفرت صاحب قبله رايشي نے مجھی ان سے کھل کرہات نہیں کی تھی۔ صرف تتكيبول سيمتنيض فرمات تقرصوني بشيراحمصاحب سيربهت زياده بيار كرتے تنے اور زندگی میں نماز روزہ كائبھی نام ندلیا تفار تكراب نماز يز هنااور چھوٹی چھوٹی واڑھی رکھنا شروع کردئ ٹی زعدگی کے آغاز میں پہلی مرجبہ ماہ رمضان کی آید ہوئی تو انہوں نے پہلا روزہ رکھا۔افطار کے وقت حقہ خوب یا۔ جب تروائح کا وقت ہوا یا جماعت کھڑ ہے ہوئے۔ جماعت میں گاؤں

كة وى تقر كرايك نامعلوم فض نے كهان كتابرا آدى ب مندے يوآراى

مخض کے بدالقاظ تمام رات کانٹول کی طرح چھتے رہے۔ سحری کھائے کے بعد بیوی ہے کہا' حقہ تیار کرو' حقہ پیا تو قے ہوگئی۔خدامعلوم اس حقے میں کیا

تھا۔ آج تک حقہ یاسگریٹ ہے والے کے برتن میں وہ اگر پچھکھانی لیس تو

باور نمازش کراہو گیا ہے۔ جاری نماز بھی خراب کررہا ہے '۔اس بوڑ ھے

قے ہوجاتی ہے منظ کوخیر باد کہر آخری جمعت المیارک کا انظار کرنے گلے۔ بوی مشکل سے بندرہ روز ساگر اوکر حضرت صاحب قبلہ مطلقید

یں حاضر ہوئے۔ معفرت صاحب قبلہ مطیعی نے فرمایا' ''ابھی مریدنہیں كرول كا تم بعاك جاؤ اس كيا تحاروتي بوت بابريم كرودخت ك یے بیٹے گئے اور خدا سے دعا کرنے گئے۔اسے میں مولوی اکرام صاحب باہر تشریف لاے اور کیا" بھائی روٹی کھاؤ گئے۔ میں نے عرض کیا" روٹی نہیں کھاؤں گا پہلے مرید ہوں گا'۔ ایے ہی انہوں نے حضرت صاحب قبلہ رطیفتیه کی خدمت میں عرض کیا۔ حضرت صاحب رطیفیه نے بوی شفقت فرمائی اورحاضری کی اجازت دی۔اور فرمانے گئے" اتی ضد تھیکے نہیں ہوتی۔ شراب سے قوبہ کرواور مرید ہوجاؤ'' عرض کیا' ایا حضرت! میرے بس کی ہات نیں۔ آپ کرمال والے ہیں کرم فرمائیں گے توسی کھیک ہوجائے گا، جھے یہ كرم نوازيان فرماكين" آپ نے مريد كرايا توسارى برى عادتي ترك

ردیں۔ دوسری مرتبہ بھی صوفی بشیراحمدصا حب (شیخو پورہ) گھر ہی میں ہے کرٹیراڑی، حضرت صاحب قبلہ رطیقے رصلت فرما گئے ہیں۔ آئییں صدمہ دوا اورضی آگھ کھی تو دل میں خیال آیا۔ ''چلو کم از کم مزار مبارک تو دکھاؤ''جس سے بھی سنزا کی خبرتھی کہ حضرت صاحب قبلہ رہائٹنے رحلت فرما گئے ۔ چیجہ ولمنی سطیتن پر آئے۔ لوگ خدامعلوم کیا بائنس کرتے ہوں کے مگر مجھے یک سٹائی دینا تھا۔ لا ہور کا تکٹ کیکر گاڑی میں سوار ہو گئے۔جس ڈیے میں بیٹے اس ڈیے ٹی بھی یمی ذکرتھا۔ آخر کارا ٹیٹن یر آ کر یو چھا کہ حضرت صاحب قبلہ والشيء كايد مؤلوك كمن كالدر بيض موئ إلى-انبول في جيث

چھلانگ لگائی اور از کر حضرت صاحب قبلہ رایشتید کے قدموں کو چومنا جاہا تو آب دالله فران الكرام منهايليا الوك كيا كمية بن كر كرتيرا بيرمركيا)

فكرندكر تيرا يرتبس مردا قيامت تك لوك اي مرجان ك\_ بعد من خاموشى ے کینے گاف تھے بتاؤں گاجس دن میرے سفر کاوفت ہو گافکر نہ کر۔ آخری جمعته الميارك كي رات كوده احجيره پيرغازي روڈ مكان فمبر 11 يخي سسرال بيس

تے اور بیرسوچ رکھا تھا کہ آخری جمعتہ المبارک ادا کرنے جا کیں گے۔اس رات حضرت صاحب قبله مطينته نے انتین عین مرحبه افعایا اور فرمایا مماز

ير صفيس أناعافل موكرسور بمو سحری کے وقت انہوں نے بوی سے کہا آج حضرت صاحب قبلہ

رطينت نے مجھے تين و فعدا شايا \_ كيونك آج رات بنده و بال موتا تو بہتر تھا اليكن

کھانے کودل نہیں جا ہتا۔اور جانا ضرور ہے۔اچھا کھانالا ؤ کھانا کھاکے جب

یتیم خاندا چھرہ سے پیدل ممن آباد ہوتے ہوئے پیچھتو وہاں بہت سے لوگ جمع تقے اور ہرا کیک کے ہاتھ شما اخبار تھا لیکن وہ الگ ہوکر بس کا انتظار کرنے لگے۔ دل ڈرنا تھا کہ آج مصرت صاحب قبلہ منتیجہ و در سے ویکھتے پر کھیں ناراض ندہوں محرا کیک آ داز کان شم پڑی۔'' بید یکھو حضرت صاحب

قبلہ مطنی کے متعلق صاف کلمائے دل کوتٹویش ہوئی اخبار فرید لیااور پڑھا، پڑھتے ہی سب راز کل کے کہ کیوں جلدی کینچے کی تلقین فرمائی تھی۔ مجمد ارشاد صاحب نعت خوال لاکل پورے لکھتے ہیں کہ وہ ضلع

یر انوالہ میں دکا تھاری کرتے تھے کہ ایک سرتبدہ واپنے استاد صوفی امانت اللہ صاحب مرحوم کی عنایت سے حضرت صاحب قبلہ رطنتی ہے کی خدمت اقد می میں حاضر ہوئے اور چرمسلسل کرمال والاشریف میں قدم ہوی کے لئے حاضر موج سے دیے حضرت صاحب قبلہ رطنتے ہے وابنگی صوفی امانت اللہ مرحوم

ہوے رہے۔ سرت صاحب بلد معید سے واق صور المات السروم کی شفقت کا متی تھی ایک مرتب سونی امانت الله مرعوم نے بتایا کدوه معرت صاحب قبلہ دیشید کی قدم ہوی کیلے کرمان والاشریف کی جانب رواندہوئے قورائے میں کرایے کے حماب کتاب کے بارے میں سوچ رہے تھے کہ نظانہ

تورائے میں کرایے کے حساب کتاب کے بارے میں موج رہے تھے کہ نکانہ سے کرمال والا شریف تک اٹنا کرایہ ٹرج آئے گا اور اٹنا کی جائے گا۔ اس ووران انہوں نے پردگرام بنایا کہ یا کی دیے حضرت صاحب قبلہ دیکھنے۔ کی

خدمت يش بطور تذرانه پيش كردول كاچناني بيسوج كروه كرمال والاشريف ينفيح اور حفرت صاحب قبله رطيشله كى خدمت مل حاضر موئ تو حضرت صاحب قبله طينيه فرمايا- "بيليا" كقول آيااي كاحال ائ كالمكرما

ای تے کوی آیائی"۔ صوفى امانت اللهمروم فيعرض كيا-"ميرانام امانت الله إاور

ضلع برانوالدے آیا ہول''۔بین کرحفرت صاحب قبلہ رافقتیہ نے فر مایا۔ '' درولیش ایندهن لینے جارہے ہیں تم بھی ان کے ساتھ چلے جاؤ۔ صوفی امانت

الشمرحوم درويش كما تهايدهن لينے يلے كے اور جب والى آكردوباره

خدمت اقدى يل حاضر موع تو حفرت صاحب قبله ويشيه في فرمايا

"ماسر جی او یکھو مال کی کھر لی میں جارہ ہے؟" صوفی امانت اللہ نے واپس آ كرعرض كيا-" حضور جاره توبهت بحضرت صاحب قبله رطائليا في دوباره

فرمايا\_" اچھاتو پھراسے باتھ سے بلادو " صوفی امانت اللہ نے ايسانل كيا اجا تک حفرت صاحب قبلہ علیہ نے فرمایا۔"ماسر جی اتم نے جو یا گی

رویے نذرکرنے تے ان کا میں نے کام لے لیا ہے اور ابتم یا فی رو پے نذر كرنے كى تكليف ندكرنا"۔ اوركل الواركوتم چلے جانا كيونكه برسول تم نے

اسكول جاناہ

پچيسوس مجلس

میر منظور محود امرتسری تحریر فرماتے ہیں سیدنا حضرت محد

اساعیل شاہ صاحب المعروف بدھترت کرماں والے رہائیے اینے دور کے

بردیاری' اکساری کا طریقه اختیار کئے ہوئے تھے۔ ان کی محالس میں غاموشي ہوتی۔ افراد کونشست و برخاست کیلئے ضابطۂ سنت حضور رسول

قطب مجد داور داعی شریعت تھے۔ آپ راٹھیے صرف پیر ہی نہیں عالم بھی

تھے اور طبیب بھی' رئیس بھی تھے اور زمیندار بھی۔اس پر بھی ساوہ دلی'

مقبول ﷺ کی یابندی مدنظر رکھنا پڑتی 'جن کی طبیعتوں پریپدوش ہارمحسوں جوتی وه جلد ک*هسک جا*تے'اور سرمحفل و ہی رہ جاتے جنہیں اسلامی طور طریقہ اينانے كاشوق موتار حضرت صاحب قبله رطفتيه ابني مجالس مين سرور عالم تاجدار انبيانك اورآب كالف كالحاب ياك كالجالس كاماحل ابنائ ركعتر تص

اور جواس تتم کے ماحول ہے اکتا جاتا اے محفل سے رخصت کر دیتے۔

حطرت صاحب قبله مطشيه كالمحفل يس كشف وكرامات كابار بار اظهار ہوتا مگرآ پ مطالعتی کے نز دیک ان باتوں کی کوئی اہمیت نہتی۔ بدسپ

کرشے بےاختیاران ظہور میں آتے میرا تعارف ہونے کے باعث بھی ایک

کرامت بی بنی رمناسب ہے کہ ذراا خضار سے بیواقعہ بھی سنادوں۔ چھارت کے ضلع گور داسپور میں ایک تصبہ دھرم کوٹ کے نام ہے

مشہور ہے نام توہندوانہ تھا تر آبادی مسلمانوں کی تھی۔ بیہ ارے ایک دوست مسرُ بشیر بی اے آنز کا وطن تھا۔ بشیرصاحب نے آنز ذکی ڈگری حاصل کرنے

کے بعدد ہریت اختیار کر رکھی تھی اس کے برعش ہم ہزار خطا کار ہوتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ کی موجودگی اور توحید کے قائل تھے۔

لا ہور اور امرتسر کے کالجوں میں دمبر کی چھٹیاں تھیں۔ یہ عالباً

1932ء كاذكر ہے۔ ہرطرف الكن وامان كا دور دورہ تھا۔ بيس تحكيم عبدالجيد صاحب عاصی کے مراہم غاہوں کے شکار کیلئے دھرم کوٹ گیا۔ برقصیہ شاہورہ كى طرح عين راوى كے كنارے يرواقع ب\_ ان دنوں بشیرصاحب بھی وہیں تھے۔عاصی صاحب بشیرصاحب کے برادر میتی ہونے کی وجہ سے بہت بے تکلف تھے۔ایک دن دریا کے کنارے

وحوب میں میٹے ہوئے تھے کہ بشیر صاحب سے بحث چھڑ گئے۔ہم انہیں خدا کا قائل بنانے کی دھن میں وائل پیش کررہے تھے۔ محروہ النا ہمیں وہر یہ بنانے

كى كوشش مين مصروف يتخة ان كي تعليم زياده تقى اورقوت استدلال بھي ۔ اور پير ا یک و ہریے کے واسطے اوٹ پٹا تگ دلائل پیش کرنا مشکل نہیں ہوتا اور یہاں

شربیت کا حساس مدنظرتھا پخضریہ کہ خدا کے متکر کا پلڑا بھاری تھا اور خدا کے مانے والے محض اپنی مخفت مثانے کیلئے گفتگو کھول دے رہے تھے۔

بحث عروج برتقی کردو تین درولیش صفت دیماتی ادهرے گزرے۔اور چند لحوں کیلئے ہارے قریب رک کر مختلو سننے گئے پھر پچھ تو تف کے بعد

'' دیکھومیاں یہ بابوخدا کا منکر ہے۔ تم اسے بحث سے قائل نہ کرسکو مے۔ آج کل مکان شریف میں عرس ہے۔ وہاں میاں شیر محدصا حب روائشہ

حضور لےچلو۔ بس چند کھول میں وہریت سے تو بدکر کے خدا پرست بن جائے

كے فلیفہ حضرت كرمانوالہ مطائعية تشريف لائے ہوں گے۔ أبيس ان كے

انہوں نے بیمشورہ دیااورا پی راہ لی۔ مکان شریف وحرم کوٹ کے قریب ایک درگاہ تھی۔ پہال بھی

تقتثبند بيسليط كاايك مركز موجود تفامسر بشيركونه جانے كياسوجمي كه حضرت كرمانواله مطفئي كي لما قات كيليح بيناب بون كلير القصد بم حاريا في دوست مكان شريف جائينيج - بى مي بدخان لى كدايني آيد كا اصل مقصد

حفرت صاحب قبلد عظمتيد كيسوااوركى برظا برميس كريس مح

وبال بينيح تومعلوم جوا كه حضرت كرمانواله رطفتية تواس وفعه تشريف

نہیں لائے البنة حضرت میاں صاحب سیشند کے ایک اور ظیفہ عالباً نور الحن شاه صاحب موجود بیں۔

بشرنے کہا چلوائیں کے پاس جلتے ہیں اگر موقع مااتو یہ بحث انہیں سے

چھٹری جائے گی۔البذاہم ان کی قیام گاہ پرحاضر ہوئے۔سب سے آ محمشر

بشرى تق أنيس الى تعليم يريوا ناز تفا\_ جوٹمی حضرت نورالحن شاہ صاحب کے حضور باریا بی ہوئی ٰبشیر صاحب

نے بوھ کرسلام کیا۔ جواب میں آپ نے نہایت زور سے کہا۔ "ا عاتم الكاح تو معزت كرمانواله ريشنيه عرويكاب "-بشير حيران تفا كهانبيل هاررے دل كى بات كيے معلوم ہوگئ بات سے

ودست تحى كه دهم كوث سے بم حفرت كرمانوالد عظفيد كى زيارت كيليج آئے تھے۔نیت بی تھی کر حفرت کر مانوالہ رطانتیا سے ملیں مے اور خدا کی

موجودگی کامتلانیس کے صفور چیٹرا جائے گا۔ حضرت نورالحن شاه صاحب كاس جمل كااثر كاركر بوا اوريشر

ئے کر مونوالہ جانے کی شمان لی۔اس نے گھر آ کرچند کیڑےاور کتا ہیں سوٹ

كيس ش ركيس اورريل من سوار موكيا - بم قورات من امرتسرار كا اوروه

سيدها فيروزيور چلا گيا۔ پھرتقر بيا آيك برس كى مدت گز رگئے۔ بشيرصاحب كا

كوئى خطاى آيا اورشان سےكوئى ملاقات موسكى\_ أيك دن دويهر كے وقت ش اينے بچوں ش بيٹا تھا که مردانے سے میرا المازم بلانے آیا۔ کہنے لگا کہ ایک مولوی صاحب ملئے آئے ہیں۔ یس

جب میں پہنیا تو ایک لمبرز کے مولوی صاحب انظار میں تھے۔

طویل دا (هی مریر بردی می پیری مختول سے او نیجا یا جامه پیل پیجان نه سکاروه بھی تا ڑھئے اور پولے

نے کہا بڑے کمرے میں بٹھاؤ میں ابھی آتا ہوں۔

"يارمر مجھے پياناتين"؟ يش نے معدرت جائے ہوئے جواب دیا " جھے افسوس ہے کہ پس نے واقعی آب کوئیں پھانا"۔ كين كي - " بين من تمارادوست بشر مول" -یں جیرت واستنجاب میں ان سے لیٹ گیا اور بو چھنے لگا۔''ارے میہ

كيا؟ جارابشرنوسوث بوث والانفارة خربيانقلاب كييرة علياتم مين؟" مولوی بشیر کہنے گئے۔" یار بیسب حضرت کرمال والا رائشی کی ایک

نظر کا کرشمہ ہے۔ مہمیں یا د ہے تا کہ میں ان سے بحث کرنے کی غرض سے ان كے كاؤل شلع فيروز يور بيل كيا تھا۔

"إل بال جھے ياد ب\_ارے دوست بورى روداد ساؤ\_" مل في

فرط اشتیاق میں بات کوطول دینا جا ہا۔ اب مولوی بشیرصا حب نے آپ بیتی

" بولے میرصاحب! عل مغرب سے پکھے پہلے صفور کے در دولت رہ گئے اليا تها سوكيس أيك جكر ركها اور أيك درويش كى وساطت عصفوركى خدمت بیں حاضر ہوا ول بیں موچ رہاتھا کہ گاؤں کی کھلی ہواہے۔ بیں خود بھی

گادئ كار بنے والا ہوں \_ چندروز يهال قيام كرول گا۔ وقتاً فو قتاً شاه صاحب رطیفت سے بحث بھی ہوگ۔ بیں بہت پر ها لکھا ہوں اور پھر بیستار ایسا ہے کہ

کوئی بھی دائل سے مجھے قائل ٹیس کرسکا۔ ہاں ایک بات ہے کہ چندروز ذرا مزے ہے گزرجا تھی گے۔

میں نے حضور کے رو ہر و ہوتے ہی سلام کیا۔ جانے ہوسلام کا جواب کیا ملا؟ گالیاں اور گھونے کسی نے یو چھا ہی ٹیس کرمیاں کون ہو کیسے آئے ہو؟

مقصد كياب بالكل بيس يوجها كيا-جونمی میرے منہ سے السلام علیم لکا محفرت صاحب قبلہ م<sup>یلی</sup>نیہ ایک

دم جلال بین آ محے اور درویشوں سے فرمانے لگے۔ماروا سے۔ بس ميتھم ملتے بی چند ہے کئے درویش اٹھے اور جھ پر بل پڑے اب

میں تھا اور گھونسوں اور لاتوں کی بوچھاڑتھی ۔انہوں نے دھکےدے کر باہر تکال

دیا اورایک درخت کے قریب چھوڑ کر چلے گئے۔

مين انتايز هالكهما آ دي اس وحشاية سلوك كالمبيد وارند قفا\_ جي مين خودكو ملامت كرنے لگا كەبے وتو ف تو ناحق يهال آيا۔ كار دقت طارى ہوئى اور

محتوں روتار ہا۔ تعجب کی بات یہ ہے کداس سلوک کے باوجود وہاں سے بطے

آنے کی جرات نقی

جب وقت كافى سے زياده كرر كيا تو حفرت صاحب تبله مالينس نے دریشوں کودوسراتھم ستایا اور فر مایا۔'' جاؤاس بابو کواندر لے آؤ''۔

اب درولیش جھے اعمار لے جارہے تھے اور میں اٹکار کر رہا تھا' مگروہ

ميرى كمال سفت تخ تحسيث كرلے بى محت كسى سوال وجواب كى نوبت بى ندآئی حضرت صاحب قبلہ رائشیا نے میرادایاں ماتھ بوری قوت سے پاڑا اور دبایا اور کها-" و کچهاو بیلیا خدا ہے کئیں " ( لینی اے دوست و کچے خدا ہے یا

بس ایک پیلی میرے رگ وریشہ میں دوڑ گی اور میں بے موش مو کر گر

جب ہوش میں آیا تو رات حتم ہونے کوتھی۔ میں جوں کا تو ں پڑا تھا۔ ہوٹن آتے ہی جھے سوٹ بوٹ سے نفرت ہو گئے۔ اپنی کمابوں اور تعلیم سے نفرت ہوگئی۔ مجھے موجودہ دور کی ہر غیراسلامی روش سے نفرت ہوگئی۔ میں نے

ای ون داڑھی رکھ لی اور حضرت صاحب قبلہ مطیقیہ کے دست مبارک پرتوبہ

آپ عظمت نے جھے یوچھا۔ 'بابدی تمارانام کیاہے؟'' مل نے کیا۔" حضور غلام کوبشر کہتے ہیں۔"

فرمانے گئے۔ ' دنین بشیر مرز احمود بھی اینے ساتھ لکھتا ہے۔ تم ابنا نا '

بشيرا كرج اسلاى نام ب محراس وقت خدا كاس مقرب بند ي كاموذ ويهاى تقاالبذايس بشيرے عبدالله بن كيا۔ جرت میں ڈال گئے۔ میں انتہائی گئیگار ہونے کے باوجود فد جب کا شوق رکھتا

تھا اور چھوٹی عمر میں ایک وار ٹی ہزرگ کے دست مبارک پر بیعت بھی کی ہوئی تھی۔ جی جاما کہ حضرت کر ماں والا راہنگئیہ شاہ صاحب سے ملاقات کی چائے۔پس دوسرے بی روز صح کی گاڑی سے ان کی خدمت میں بھی گیا۔ حضرت صاحب قبله رايشيه نهايت خوش فتل وجيهداو وعظيم فخصيت کے مالک تھے۔وراز قد مضبوط اور تو اناجم صدے زیادہ غلیق متواضع بردبار جو قلندرانه جلال میں نے اس مرد درولیش کی جال ڈھال کشست و برخاست میں ویکھااور کسی میں شریایا۔ مجمى بھی بعض پر برہتے بھی تھے اور گرجتے بھی مجھی ایکے جلال كى تاب لا نامشكل بوجاتا\_ حصرت صاحب قبله ی مجلس مبارک میں جو پہلاتا را میں نے لیاوہ ب تفاكدان كى نشست وبرخاست حضور مركار دوعالم علية اور محابدكرام رضوان الثهليجم اجمعين كى تصوير معلوم ہوتی تھی۔سب لوگ باادب اور دوز اتو بيٹھے ہیں مخصراور براسرارا تدازیں یا تیں بھی ہورہی ہیں۔آ ب مالیے فر مار ہے

ہیں، حاضرین من رہے ہیں۔ ہروقت شریعت کی بیروی اور اتباع رسول مقبولﷺ بر زور ہے۔ کوئی جو ہا کا زور کوئی قعرہ مشانہ ٹیس کوئی تعویذ دھا گرئیل کوئی ٹونا ٹو لائیل بس نماز کی تلقین ہے اور تو حید کی تعیم۔ اگرتم سرکار ﷺ کے تفش قدم پر بحد و ریٹیل تو پھی بھی ٹین خواو آسان پراڑ کرد کھاؤیا سطح آب پر دوڑ نے لگو۔ والایت یکی ہے کہ سچے سلمان بن جاؤاور حضور ﷺ کے دین کی تجی ہیروی کرو۔ میں دو تین یوم حضور کی خدمت میں خمیرا۔ پھراجازت کیکرام ترآ گیا۔

اب دل پرنماز کاشوق خالب آچکاتھا۔ وفعا نف کاسلسلہ قائم ہو چکاتھا مطبیعت وین کی طرف دغیت کرنے گئی تھی۔ اگر چپہ میں بشیر کی طرح خصوصی توجہ کاحق دار نہ سمجھا گیا تو پھر بھی

در پر دہ توجد کا اگر میکھ نہ میکھ قو ضرور ہوا تھا۔ اس نے عبادت کی رغبت دلائی اور صراط متنقیم کی طرف گاحزن ہونے کی تو فیل دی۔ بس بدان کا کرم بھی تھا کہ فرائض کی ذمد داری چنگیاں لینے گلی اور وار ٹی کوسلسائے نفتیند رہی نسبت بھی

راس ی دهدداری چیلیاں یے ی اورواری وسلسدوسیندیدی مبعث ی حاصل ہو کے ربی ۔ حاصل ہو کے ربی ۔ حضوری عبت نے دل پر پچھوالیا اثر کیا کدان کے ہاں آ مدور فت کا مستقل سلسلہ شروع ہوگیا ۔ گئ دفعہ تو ایک بی مبینے ش شن شن شن چارچار مرتبہ

مستقل سلسلہ شروع ہوگیا۔ کی دفعہ تو ایک ہی مہینے بیل تین ٹین ٹیار چار جارم تبد دہاں بیں آیا کرتا بھض اوقات دیں دیں ہارہ ہار دن دہاں حاضر رہتا۔ قبلہ شاہ صاحب سائٹنے۔ بھے ہر بہت کرم فر مالیا کرتے۔ جب بھی سفر کے دوران امرتسر

صاحب الله على المراحد المراحد

453 والے جانتے ہیں بیا پک بوی ٹوازش تھی جودہ اس خاکسار پر فر مایا کرتے۔

جارے مرشد حفرت كرمان والے دافتى كا اصول تھا كدوه جك جگهم بدول کے بال تشریف لے جانا پسنوٹیل فرماتے تھے۔ ایک آ دھ فادم کا مكان منتخب فرماليتے بس و بي تشهرتے۔جيسا كدلا ہور بي برادرم محد شفح صاحب فروث مرچنث كوية شرف حاصل رباب-میں نے قبلہ شاہ صاحب علقتیہ ے ان کت کرامتوں کا ظہور و يكها\_ چندايك جوز بن ش انجرري بين بيان كرنا مون تا كرصاحب ذوق اورعقيدت منداحاب كي تسكين كاباعث مول \_ ا مرتسر سے میں جب بھی حضور بطاشیہ کے بال ضلع فیروز پور میں جایا کرتا'اینے ساتھ ضروری اشیاء کے علاوہ ایک بیٹری بھی لے جایا کرتا' تا کہ وہاں رات کے وقت باہر جنگل ش آئے جانے کی محولت رہے۔ ایک دن یں نے دو پیرکی گاڑی پر جانے کا پروگرام بنایا۔ ریلوے اعیش پر پہنیا تو گاڑی وسل دے رہی تھی گو یا تکٹ لینے کا وقت نہ تھا۔ میں جلدی میں بلا تکٹ بی سفر کرنے لگا۔ گاڑی جب فیروز اپور چھاؤنی کے اٹیشن پر پیچی تو ایک مکٹ انسكِرْ نے محص بدكلاي كى فيرمعاملد فع وفع ہوگيا۔ حضرت صاحب قبله رايسي كاول كرمونوالا كيلي فيروزشاه

کے اٹیشن پر امر نا پڑتا تھا۔ پھر یہاں ہے دواڑ ھائی میل پیدل چلنا ہوتا۔ پیر

علاقة صحرائي تفاكوئي پخترسؤك يا واضح يك و غرن ين تين تحي دوپيرك كاري تقریباً مغرب کے ہنگام فیروزشاہ کیٹی۔اب وہاں سے پیدل گاؤں کی کی جانب چلنا شروع كيا ريتلا صحرائي ساعلاقه اور پحر جارول طرف اندهيرا-

ا ثنائے مغرب میں میں نے یونمی وہ جارمرتبہ بیٹری روش کی۔ مگراس کا نشا بلب مريض جال بلب كى طرح وم تو لا كيا- فيرجول تول كر كے منزل طے موتى اوربيفادم معرت صاحب قبله والشيد كالمجدين الفي كرستان لكار

نماز کے بعد بیٹی ہوئی تو آپ رہیٹنے فرمانے گلے۔ 'وہ ٹی ٹی براب اوب تعام حمرآب نے بھی تو کلٹ نہیں لیا۔ آپ اطمینان سے کلٹ خرید لیتے

كازى آب كوچيوز كرنيس آسكي تقي "-ا کثر ہرمر ھلئے ہرمعا ملے اور ہر گفتگو کی تفصیل آپ ریکٹنے کومعلوم ہو

جاتی۔ بھی ہر ہات کی خربونے کے باوجود ٹال بھی دیتے تھے۔ مجھے بلائکٹ سفر کرنے سے متع فرمایا۔ پھر ایک ورولیش کو بلاکر کہا

''مير \_ صاحب كي قيام گاه ميں لائشين جلتي ركھنا ان كي بٹيري خراب ۽و گئ

میری شادی کب کی ہو چکی تھی اور دو بچیاں تھیں تیسرے بیج کی

آمد كرة ارفا بر بوئ تومل في حفرت صاحب تبلد طافعي س فريادكي

كردعا فرماكر الله تعالى سے ايك فرزند داوا كيں۔ آپ ريا اللہ يا نے ايك عدد

شریعی عنایت کی اور تھم دیا کہ اپنی بیوی کو کھلا دینا۔ میں نے آ ب را شاہد کے ارشاد کے مطابق بیکھل اپنی زوجہ کو کھلا دیا۔ نیٹجتاً اللہ تعالی نے میرے ہاں تندرست وتوانا' خوبصورت بيٹا پيدا كيا۔ بيہ بجداب ميرمنصورمحود بي اے ايل ایل فی کہلاتا ہے۔ پیرکی د طااور اللہ کی عنابیت کا زعرہ جوت ہے۔ غالبًا 1933ء يا 1934ء كا واقعه ہے كە برطانوى حكومت نے

مولانا سیدعطاء الله شاه صاحب بخاری مرحوم کو بغاوت کے مقدے میں

پیانس دکھا تھا اور بیمقدمہ گور داسپور کے مسٹر کھوسلہ کی عدالت میں زیرساعت تھا۔اندیشہ تھا کہ بخاری صاحب کو کم ہے کم جوسزا ملے گی وہ عبور دریائے شور کی

موگی مین جلاوطنی اور عربحر کی قید\_ سیدعطاءاللہ شاہ بخاری بھی تضاورامرتسری بھی۔انہوں نے جھے

ے کہا کہ بیں کرمونو الاشریف جا کرحفرت صاحب قبلہ ملائقیہ ہے ان کیلئے

وعاكراؤا چنانچه میں اور خواجه عبدالعزیز صاحب قبله پیر دمر شد کی خدمت اقدی

میں حاضر ہوئے۔اور بخاری صاحب کی ورخواست پایش کی آب رطافتند نے لفحے كى أيك أو لى مرحت قر مائى اور ارشاد كيا كديد أو لى عطاء الله صاحب كوديدى

جائے اور ساتھ بی پیر خوشخری بھی ستائی جائے کا اللہ تعالی انہیں باعز ست طور پر

يرى كريں مح

انجام کارمسٹر کھوسلہ نے سیدعطاء اللہ شاہ صاحب بخاری کو بیکناہ قرار وے کر بری کرویا۔ أيك ون سرماك ايام مين جم چنددوست معفرت صاحب قبله مطيعي کی خدمت میں حاضر تھے۔ چونکہ کڑا کے کی سردی پر رہی تھی اس لئے محفل

صاحب من كان يروجداني كيفيت طاري جورة كتى الل مجلس يرجيب تاثر

بابردهوب مل لکی تقی ۔ کوئی صاحب نعت شریف سنا رہے تھے اور ایک صوفی

دورکوئی بیں یا کیں گز کے فاصلے پرا یک جھوٹا سا کنواں تھا بھٹکل ڈیڑھ

گزچوژا ہوگا۔اس کئویں پرایک مضبوط توانا درویش تورمحہ یانی ٹکال رہا تھا۔ حضرت صاحب قبله مطشي كوندجان كياسوجهي كربآ واز بلنداس ورويش كو

لكارا\_"اوتوركر!" بس تورمحه براست بی گفتلول سے وجد طاری ہو گیا اوراس نے اللہ اکبر کا

نعره لكايا اوركنوكين بين كريزا اس كاكرنا ففا كدهفرت صاحب قبله والثني نے ان صوفی بی کی طرف مخاطب ہو کر کہنے گئے۔''صوفی بی وجدا سے کہتے

ہیں''۔صوفی صاحب شرم سے یانی یانی ہو گئے۔ پر حضرت صاحب قبلہ «ایشید الل مجلس سے فرمانے لگے۔" بھتی اب

كيا ہوگا است سے تلك كؤكيں بيل أور فيركر برا ب "- ايك رمز آشانے جواب

دیا۔ حضورا بن می نے بھینا ہے کوئی بات بیں۔ آخر نور محد کو باہر لکالا گیا۔ الله كى قدرت سے ايك خراش بھي نہيں آئي تھي۔ (بيرما كيں نور ثھر لا مور پس بھا ٿي دروازه کے باہرونن ال-) حضرت صاحب قبله رهين كاعدازتكم بهت ساده تعارم يدول عقیدت مندول سے پچھالیا سلوک فرماتے کہ ہر مخص کویفین ہوتا کہ حضرت

صاحب مطشليه مجحة بي برمهريان بين ليعض ايے بدنھيب بھي ويکھے كهانين ایک لحد بیٹے کی اجازت نیلی اور علیک سلیک کے بغیر رخصت کرو یے گئے۔

بعض افراد کے باطنی حالا ہان کے کردار کے گھناؤ نے واقعات حضور بر منکشف ہو جایا کرتے اور آپ رایشنیہ کی یا ک طبیعت برنا گوارا اُر ڈالتے۔

بعض اشخاص واہیات مرادوں اور نا جائز خواہشوں کا نصور لے کرآ تے۔ <u>ک</u>ھر

ببرنقاضام بشريت حضور وليثني كاابناموذ بحى بدلتار بتارني موياولي خواه كى بھى يائے كاہوآ خربشر ہے۔

حفرت صاحب قبلد عظفيد في محمى كى يراكى تبين كى مجى اينى بدائی نیس جمالی۔ اگر کس نے کہا مضور رایشی آب مردموس بیل میرے

لئے دعافر مائیں کیونکہ مردموس کی نگاہ سے تفتر بدل جاتی ہے تو ارشاد کیا " بعنی بیل تو خودا یسے مردموس کی تلاش بیل ہوں۔ اچھاتم بھی دھا کرو بیل

بھی کرتا ہوں اللہ بڑافضل کرے گا۔''

آب دوالله كاآبائي كاون شلع فيروز يوريس تفاراس شلع يس

سکھوں کی اکثریت تھی۔ میں نے گئ سکھوں کوحفور روافتیہ کے بال با قاعدہ نماز برصة ويكمارهنرت صاحب قبله طيني كم بال ايب متعدد افراد ملة جو بظاہران برحد يهاتي معلوم ہوتے مردر حقيقت ايم اے تھے۔ لي اي وي تخ لندن کی سیاحت کے ہوئے تھے۔مملمانوں کے بھی فرقوں کے لوگ' شيعه سى اوروبالي سجى حضور طينيء كى مجالس بين موتي-آب طينيء كى محفل میں ول آ زاری کی یا تنین بیس چھیڑی جاتی تھیں۔اخوت اور دل جوئی کا اصول مدنظرر بتار

ہارے مرشد حفرت صاحب کرمال والے علقید نے اگر

سمی امری تلقین کرنی ہوتی تو نہایت سادہ اور مؤثر طریقے سے فرماتے۔ مثلاً ایک وفعہ کسی سے قرمانے لگئے میاں اب داڑھی رکھ لو۔اس نے عذر

تراشا كد حضورول نيك بونا جائے۔ داڑھى نديھى بوكى تو كيا ہے۔ آپ

رطیفید نے محبت سے فرمایا" "بابو کی ول تو خدائے و بھنا ہے اور وہ ستا رالعبوب ہے۔ظاہری صورت بھی نیک بناؤ تا کہ خلق کی عیب جوتی سے

ایک بار نوافل کی تاکید فرماتے ہوئے کینے گھے۔ بھی مانا کرنفل

یر سنے کی بابندی ٹیس۔چلو یوں مجھالو کشل کا دردیہ صفر کی برابر ہے۔ محر جب صفر کو (اکائی کے آ کے لگادیں تو کیابن جاتا ہے۔) ا بیک بار چد ہڑھے لکھے نوجوان حضور کے ہاں حاضر ہوئے۔ آپ رطاشي نے فرمايا" مشريعت كى ميروى كرنى جائے اورائے معاشرے كا تدر

زعد كى بسركرنا جائے ورن بلاكت كا اعديشہ بـ

ایک مالوصاحب نے جواب دیا''' جناب اللہ خود زندگی کی کشتی کا

ناخدا ہے وہی حفاظت کرے گا"۔ آپ راٹنا ہے نے مسکرا کر فرمایا میاں ٹھیک کہتے ہو یکرنا خداتو ای کی حفاظت کا ذمہ دار ہے جو جہاز کے اعد با خدا کے

احکام کی پیروی کرے۔ جوخود کئی کے ارادے سے سندر میں کود جائے تا خدا

کواس سے کیا سروکار۔

نفیس خلیلی مرحوم پاک وہند کےمعروف شاعر تھے مرتظمیں اکثر پروں فقیروں کے خلاف کہا کرتے۔اس ریمی حضرت صاحب قبلہ راہیے کا بهت احرّام مذنظر ركعتے تھے۔ آپ رہنشنیہ كا ذكر آ جاتا تو مؤدب ہو بیٹھتے

أيك ون مي ني كريدا تو كبن كله بهائي مين حضرت كرمال والا رايشيد كو

" مارے دفتر میں ایک پریشان حال کلرک تھا۔ پخو اہ تھوڑی تھی اور

عیال بہت۔اکثر مقروض رہا کرتا۔ بہت سے چرول فقیرول کے ہال گیا

ول سے مانتا ہوں۔وہ سیجے ولی ہیں۔ میں نے وجہ پوٹیسی تو کہنے گا۔

دعائي كرائي أتعويذ للعوائ ليكن حالات سدهرند مكركسي في حضرت صاحب قبله رافيتي كايد بتاياتوان كاؤل كرمال والي كاكار حضور کی مجلس میں ہجوم تھا۔اس نے سوچا کہ جب ذراتخلیہ ہوگا تواپی

مصيبت عرض كرول كا-ادهر حضور رايشيه يربيسب كيفيت كي بغيرروش تقي-آب رطشی نے اس کا ہاتھ پکڑا اورا شاکر دوسرے کرے میں لے گئے۔ پھر

ا بے دائن سے کچھٹوٹ ٹکال کرعطا کتے اور فرمایا۔"لو بابو تی اسردست سے بزار رویے موجود ہیں پھر کسی موقع پر اور ٹل جائیں گے۔ گھبراؤنہیں اللہ تعالی

گلزار احد گل صاحب بیڈ ماسٹر گورنمنٹ برائمری سکول نیاز بیک

متصل جامع مجد محلّه سلامت بورہ لا ہور بیان کرتے ہیں عرصہ ہوا ہیں ایخ

چنددوستول کے ساتھ ماہ اگست 1952ء میں حضرت سرکار کر مال والا مراتیند

کے فیض کدہ ریمیلی بار بغرض بیعت حاضر ہوا۔ تعظیم و تکریم کے بعد حضرت

صاحب قبلہ ر الشحد نے حاضر ہونے کا سب ہو چھا۔ ہم سب نے خدمت الدس من عرض كرديا - محدكو حضرت صاحب قبله رطفته في بعت كاشرف

بخش<sup>ا'</sup> ورودشریف برهایا' تبید اور ضروری ورد وظا نَف بره صنے کی بدایت قرما

قیام کیا۔ ریوفت ہاری زندگی کیلئے نہایت فیتی تھا جس میں ہم سب نے بہت

دی۔ بیل اور میرے ساتھیوں نے ایک دن اور رات حضور کے در دولت پر

فيض حاصل كيا-حضور کی مجلس میں بیٹھنے کا کافی موقع طامیشی میشی اور پیاری پیاری

قوت ایمانی اور جذبروحانی کو بوهانے والی باتیں میں جس سے مارے مرده دلول کو بہت تقویت مینچی۔ دوسرے دن جمیں واپس لو فنے کی اجازت لی۔

جب ہم سب بیر فیٹوا سے رفصت ہونے لگے تو میری سرکار روائیے نے چند اشعار پیروارث شاہ کی پنجائی کتاب کے ارشاوفر مائے جو کہ مختلف ذاتوں کے

عشق کانظریہ پیش کرتے تھے۔ان شعروں کا پڑھنا ایک خاص مصلحت تھی اور

ماری مجھے بالاتر تھے۔جب میری سرکار راہیے نے ایک شعر کوبار بارد ہرایا اور میں فرمایا کہ میلیو تھیک ہے تا"۔ تو چرمیری مجھ میں آ گیا کشعر میرے

ایک ماتھی کی زعرگی پرصادق آتا ہے۔ ال دازداراندرموز يرجم سب جيران تح كدسر كارعاليد في بيات ية

کی فرمائی اور کیے افتھ طریقے سے سمجھا دی ہے۔ واقعی ولی الله واول کی

باتول كويركم ليت بي-

جھے اکثر حضور کے فیض کدہ پر حاضر ہونے کا موقع ملتا رہا ہے اور

فیض کدہ سے فیض رسائی کی باتیں حاصل کرتار باہوں جو ہماری اسلامی زعدگی كے واسطے انشاء الله موزوں ثابت ہوں گی۔

میری سرکار طافته اکثر فرمایا کرتے تھے۔ بیلیو! حضور سرور

كائتات مَا اللَّه الله كيوى شان بيد حضور مَا اللَّه الله يرودود شريف بر هناوطا نف میں سے بہتر وظیفہ ہے۔ہم سب محفل باک میں بیضے والے

صدق دل سے لیک عرض کردیتے۔ ایک دفعہ کاواقعہ ہے۔ ہم مجرایے پیٹواسر کارکر مال والے علیہ کے

فیض کدہ پر حاضر ہوئے۔ دریان کے ڈریچہ حاضر خدمت ہونے کی اجازت ما تھی۔ سرکار عالیہ سے اجازت مل کئی تعظیم و تحریم کے بعدمیری سرکار علیہ

نے فروآ فروآ ہم سب سے حاضر ہونے کا سب یو چھا کد کس مقصد کے واسطے آئے ہو۔ ہم سب نے اپنے اپنے ارادے کا اظہار کیا۔ حفرت صاحب قبلہ

ملاتنات برایک سے یو چھتے محے اور پیٹے جانے کی اجازت فر ماتے مکھ۔جب میری باری آئی تو مجھے ارشاد ہوا کہتم تو فوراُوا پس گھر پطے جاؤ میں پھھ حمران سا

ہو گیا۔ کیونکہ میرا ارادہ واپس لوٹے کا نہ تھا۔معذرت کی اور تغیرنے کی

اجازت ما تھی۔عرض کیا یا حضرت ریشید میں اپنے ساتھیوں کے ہمراہ ہی

جاؤں گا۔ میری سرکار دایشے نے میری معذرت برفرمایا کداچھا تمہاری مرضی۔اس میں خاص داز تھا جو میری مجھ میں نہ آ سکا۔ میں نے بھی صنور کے

فیض کده پر بی قیام کیا۔

صبح ہم نے اجازت جا ہی لیکن حضور نے اجازت نہ بخشی۔اور فر مادیا کہ

جا کریاغ میں کام کرو۔ میں اور میرے ساتھی یاغ میں جا کر کام کرتے رہے۔ ظرك بعد پر معرص صاحب قبله رايشي ساجازت ما كليدا جازت دوي عتی۔جارے ساتھیوں میں سے دوا یک تو واپس چلے گئے لیکن میں اور میرے کچھ ساتھی۔فیض کدہ پر تھپرے رہے۔تیسرے روز دکھیلے ٹائم ہمیں حضرت صاحب قبلہ رایشنیہ کی طرف سے اجازت کی۔ ہم رخست ہوکر گاڑی پر

سوار ہوکر گھر روانہ ہوئے۔ جب ہم اپنے گاؤل کے قریب پینچے تو رائے میں میرے ایک دوست نے افسوں کے لیچے میں کہا کہ آپ کی والدہ صاحبہ کا بہت

افسوں ہے۔ وہ یرسوں فوت ہو گئی ہیں۔جس روز آپ حضرت کر مانوالے رہائیئیے گئے تھے ای روز آ پ کے جانے کے بعد نوت ہو گئیں۔اناللہ واناالیہ

راجعون اب ميري تجويش آعيا كدواقعي حفرت صاحب قبله روالتي ججه

ینة نه چل سکا\_میر ہے دوستو! واقعی و لی الله اینے مریدوں کی دلوں کی ہاتوں اورگھر کے حالات جان جاتے ہیں۔ بیں اکثر اپنے دوستوں کے سامنے اپنے

بیر کال حفرت کرمال والا سرکار دیشید کی شان کا تذکره کرتا رہتا ہوں کہ و کیمومیری سرکار ملتقب کی کتی شان ہے۔ لوگ کہدویتے ہیں واقعی حضرت

كرمال والي ديافت اين دورك قطب تھے۔ اور ببت بوى روحانى

ای بنابر جاتے ہی واپس کو شنے کی اجاز ہے فرماتے تھے کیکن جھے کواس معالمے کا

شخصیت کے مالک تھے۔ آپ مالشند اسے مریدوں کو ہروقت باوضور ہے گی بدایت فرماتے۔ قبلہ رو جیٹنے کی اور دوزانو بیٹنے کی ہدایت فرماتے اور ورویشوں اور مربدوں کو وضو کروا کر کھانا کھلاتے۔ورودشر بیف کش ت سے يرصنى بدايت فرمات\_ حضور حسین نیازنی آبادی محله سلامت بوره نیاز بیک نزدجی بی او یا کستان بیان کرتے ہیں کہ بیں لا ہور جی بی او بیں یارسل بکنگ پر لگا ہوا تھا۔ ایک دن کاواقعہ ہے کہایک محض سیالکوٹ سے دو یارسل بک کرائے کیلئے لایا۔

یارسل کافی وزنی تھے۔ جس نے ان کاوزن کرکے چودہ رویے بویڈ کے حساب ہے تکٹ بتائے کیکن محیح ریٹ انیس رویے ٹی پوٹر تھا۔ یارسل بک کردیے گئے۔ جب بارسل کراچی فارن پوسٹ آفس پیٹیے وہاں ان کے وزن کی

ارسال كرده بارسلول برايك سوحاليس رويه آخرا في أفيا في يك صدحاليس رویے آٹھ آنے کم تھے تھوڑے دنوں بعد مجھے اپنے دفتر کی وساطت سے

چشی ملی۔جس میں رقم جع کرانے کو کہا گیا۔چشی پڑھ کر میں نہایت ملکین اور یریثان ہوا۔ کیونکہ بورے ایک ماہ کی تخواہ کٹ جانے کا اعریشہ تھا۔ میں نے

فورأسیا لکوٹ متعلقہ فرم کوچیٹھ بکھی اور کہا کہ یارسلوں بیٹکٹوں کی کی کی رقم روانہ

دوبارہ میز تال کی گئی اوراس طرح ان کے نکٹوں میں بہت کی بائی گئی۔ دونوں

کرویں۔ دفتر کے ذریعے بھی چٹی بجھوائی لیکن بے سود آخر نگک کر میں خود وہاں پہنچا۔ دریافت کرنے ہے معلوم ہوا کد متعلقہ فرم کا فیجر سلیم صاحب لا ہور گئے ہوئے ہیں۔ رات کو وہاں تھمرا دوسرے دن پھر یو جھا لیکن نیج صاحب شرل سکے ان کے چھوٹے بھائی نے یقین ولایا کہ آ ہے کو بیسے ارسال كرديئے جائيں محيء آخريس واپس آكرا نظاركرنے لگا يكرسيالكوث سے کوئی تسلی بخش جواب ندآیا۔وفتر والول نے جھے بہت ڈرایا دھمکایا، میں نے ا یک اسے مہر مان دوست کودوبارہ سرکاری طور پر چھی لکھنے کو کیا۔ ادھر میں نے ا يك چشى اين يرييشوا حضرت كرمال والى سركار رييشي كى خدمت عاليديل ارسال کردی۔ آپ رہائتھ نے تحریر فرمایا کہ اللہ تعالی اینے فضل و کرم سے

ارسال کردی۔ آپ دیکھیے نے کوری فرمایا کہ اللہ تعالی اپنے مطل و کرم ہے تہارے تمام مقاصد حسند بنی و دنیاوی براا ویں گے۔ جھے تیلی واطمینان ہوا چندونوں کے بعد ایک بیرمالیت ایک سوچالیس روپی آٹھ آنے نام چیف پوسٹ باسٹر الا بورکو کی پھا کھا گیا تو ایک سوچالیس روپی آٹھ آنے آٹھ آنے کی کئٹ

پوسٹ ماشر لا اور اور پہنچا ھولا کیا او ایک موجا سی روپ آگھ آ کے اور خت پائے گئے۔ چیف صاحب نے جب بیچٹی پڑھی آآگ بگولا ہو گئے اور خت طیش میں آکر حالمی صاحب اله ۱۲ کوظلب کیا اور ان کے ذریعے جھے پیش کرنے کیلئے تھم دیا گیا۔ انہوں نے جھے پیش آؤ نہ کیا بلکہ میرے بیان لکھ کر بھیج دیتے۔ چیف صاحب نے تھم صادر کردیا کہ متعلق کارک (جھے) کو جاری شیٹ

رطائعي كاتوجد بركرال مصيبت كل كي.

تعالی نے نقشہ ہی بدل دیا میعنی ہمارے دفتر کے جار پونٹ بن گئے ۔اور ہم چیف صاحب کی تکرانی سے نگل گئے۔اور ہارے دوسرےافسر ڈپٹی یوسٹ ماسٹر (خزانہ)افسرمقرر ہو گئے۔اس کے بعد آج تک صفور کی نگاہ کرم ہےنہ كوئى جارج شيك بى لكايا كيا اورندى كوئى محكماند كاردوائى كى كى-ميرى سركار

لگادیں۔ادهریس نے حضرت صاحب قبلہ رایشنیہ سرکار کرماں والا کی خدمت

عاليه مين پهرچنمي ارسال كردي -حضرت صاحب قبله رطيشتيه كي وعا سے الله

چھبیسو سجلس

ا پے دانعات بھی یاد آنے گلتے ہیں کہ جنہیں مدلوں پہلے بھول چکا ہوں اور

محرم مير منظور محود امرترى ترير كرح بين كداي بيرومرشد

حضرت سيدكرمول والي رافتي كاذكر فيرب فتم موقو كوكر موايي مامتا ہے کہ بس لکھتے ہی جا کیں حتی کہ دنیا بھر کے کاغذ اور جہان بھر کی روشنائی ختم ہوجائے۔ محرابیا ممکن نہیں۔ وہ کیوں؟ اس لئے کہ طبیعت پر رفت کا غلبہ ہو

جاتا ہے اور جذبات اللہ آتے ہیں۔ آنسوؤل سے کاغذ بھیگ جاتا ہے۔ چر

جب پيطوفان کھم جاتا ہے تو جان مضحل ہو پھی ہوتی ہے۔ ان وثول زمانہ کچھ ایما آ گیا ہے کہ ٹی روشنی میں ملے ہوئے تو جوان ہزرگان دین کے واقعات کوشک وشبر کی نظرے دیکھنے گئے جیں۔مغرب کی تھلید نے انہیں اسلاف کی رہم وراہ سے بیگاند کردیا ہے۔ بیاس بیگا تی کا تیجہ

ہے کہ انہیں بررگان دین کے واقعات کا بھین نہیں۔ یہ پیشہ ورنجومیوں 'رمالوں اور جهاز چونک والول کوتو مان لینتے جین منیس مائے تو الله والوں اور پزرگوں

کے واقعات کوئیں مانے۔

حقیقت میں ان بے جاروں کا کوئی قصور ٹین ان کے بروں کا قصور

ہے۔ مال باب انہیں اسلامی تعلیم دلواتے تو ٹو بت پہلاں تک نہ پہلیتی ۔ انہیں

اسلاف کے حالات ہے آگاہ کیا جاتا تو پھران کے دلوں میں بھی یقین کا

نورجگمگا اختا۔ان لوگوں کو کیا معلوم کہ اولیاء کی کرامات سے اٹکار انبیاء کے مجوات کا افکار ہے۔ اگر کوئی محض نبی علیہ السلام کے مجوات کا قائل نہیں تو

الله تعالی این رسولوں اور نبیوں کوسر بلند کرنے کے لئے انہیں

معجزات کا افتیار وسیتے ہیں اورانبیاء کے فیوش سے اولیاء سے کرامات ظاہر ہوتی ہیں۔اب رہا تجرب تو بدہ ہزرگوں کی صحبت اختیار کے بغیر حاصل نہیں

ہوتا۔ بیں نے ہر ہرمقام براللہ کی قدرت کو مختلف اعداز میں جلوہ کردیکھا ہے۔ حضرت صاحب كرمال والي رايشي كي چندا يك كرامات بيان

كرتا مول \_ يل في ان كى محبت ميں جو پچھ ديكھا وہ كہيں اور نظر نه آيا۔ مناسب توبیر تھا کہ آپ علیہ ہے کی بزرگی آپ علیہ کے ولایت بر شربیت کی روشنی میں لکھا جاتا۔معرفت کے قلم اور نور کی روشنائی سے ان

کے کردار کی تصویر کشی کی جاتی۔ مگر مضمون کو طویل کرنا بھی مقصود خہیں ۔ فرماتے میں کرمونو الاضلع فیروز بور (جمارت) میں قبلہ شاہ صاحب

رطيني كاآبائي كاؤل تفامندرجدذيل واقعات كاظهوروين موار مردیوں کا موم تھا اوردات کے ساڑھے تو یے کا وقت۔ ہم

كرمال والع شاه صاحب واليليد كورباريل حاضر تصرحضور والثيليك

بدے ولان میں محفل جی تھی کوئی ہیں پھیس اصحاب موجود تھے۔ سردی کے باعث دلان کے دروازے بند کرر کھے تھے۔جیت پرایک بڑا سالیپ لٹک

ر ہاتھااور کچ تو ہے کہ اس لیمپ کی روشنی موجودہ زمانے کے ہرتی قتموں سے بھی بہتر تھی۔ائے میں آ ہے ہوئی اور ایسا محسوں ہوا کہ کوئی مخص کمرے میں

واخل ہوا ہے۔ پھرساتھ ہی حاضرین مجلس نے ایک آوازسنی۔"السلام عليم "اورحفرت صاحب قبله طافي نے با قاعدہ جواب دیا۔ مر دروازہ بدستور بند تھا۔ کچھتو قف کے بعد مجرکوئی آیا اور سلام کرکے بیٹھ گیا۔ای طرح 470
کوئی چھ سات اشخاص آئے اور سلام کرکے اوھر اوھر بیٹھ گئے اور قبلہ شاہ
صاحب ریشنے نے ہرایک کے سلام کا جواب دیا۔ بظاہر ہم وہی بیس مجیس
آ دی موجود تنے۔ میں نے دل میں سوچا یہ کوئی ہوائی تلوق ہوگئ جونظر نیس
آ ئی۔ میرا یہ خیال قبلہ شاہ صاحب ریشنے پر منکشف ہوا تو فرمانے گئے۔" بابا
گئی۔ میرا یہ خیال قبلہ شاہ صاحب ریشنے پر منکشف ہوا تو فرمانے گئے۔" بابا
گئی۔ بیہ جنات ہیں۔ آپ دیکھیں گئے؟" میں نے جواب دیا۔" دہیل صفود

دینٹیے دکھانے کا لکلف ندفرہا کئیں۔"بیرےاں جواب پران فوداردوں کے بیٹنے کی آ داز آئی۔ پھرمجلس پر سنانا چھا گیا اور حاضرین میں سے پچھالوگ ہم گئے جہال تک اس فاکسار کی ذات کا لعلق ہے۔ میں نے دیکھنٹے سے اٹکار کیا

تھا۔ مجھے علم تھا کہ میرے مرشد نے جوفر مایا ہے سولہ آنے درست ہے مجھے تعدیق کی ضرورت نیس تھی۔ ایک دفعہ جمع نز دیں بح کے قریب ہم مکلی دعوب کا مزالے دے

تقدیق کی ضرورت کیل ہی۔ ایک دفعہ منح نؤ دں بج کے قریب ہم کھلی دعوپ کا مزالے رہے تتے۔ سردیوں میں گاؤں کی کھلی دعوپ بھی ایک نعت ہوتی ہے۔ صنور رہیٹے۔ کے سردیوں میں گاؤں کے سی صفحہ میں ایک نعت ہوتی ہے۔ صنور رہیٹے۔

سے مرویوں میں اور میں کا دول میں کوپ کی ایک عمت ہوں ہے۔ مسور منتقلہ کی معبداگر چہ ریکی محق تا ہم اس کے حتن کا رقبہ اچھا خاصا تھا اور میر حق کئی کوچوں اور کمبتوں سے کوئی چار پارٹج فٹ او ٹچا بھی تھا بجلس میں چاکیس بچاس افراد

عاضر تنے۔ اس وقت گفتگو پیس متانت کے ساتھ لطافت بھی تئی۔ حامی صوفی گلاب دین صاحب قصوری صاحبز ادوں کی شکایتیں کر مصرف منت حضر سائنس کی ماجز در ساتا ہو بہت نوع منت کر می تھے مصرف

رہے تھے۔صفور ردیشیہ کے صاحبزادے اس وقت نوعر تھے۔ بھی بھی صوفی گلاب دین صاحب سے خداق کرگز رتے۔اور جب پیچیئر خانی حد ہے گزر جاتی تو قبلیشاه صاحب رفضی کے روبروشائیسی ہوش اس روز بھی کوئی ایسا

ى مقدمه يش تفارا جاكك كيول كى جانب سالك بجوم مجدك طرف آتا

وکھائی دیا۔ ساتھ سر آ دی ایک چار پائی پرکی کولا رہے تھے۔ اہل مجلس اوھر متوجہ ہوئے اور قیاس آ رائیاں ہونے گیس کوئی کہنا کہ گاؤں میں ضاد ہوگیا ساحب سے دعاکرا کیں گے۔ گرقعہ کچھاور تھا۔ جب وہ لوگ مجر کے قریب آ گئے تو حضور ریٹینے اٹھ کر جوم کے نزدیک چلے گئے اور تھم دیا کہ چار پائی کو باہر ہی مجد کی دیوار کے ساتھ رکھ دیا جائے۔ ان لوگوں نے تھیل کی۔ دیکھا کہ ایک دیوانے کو ذخیروں اور رسوں سے جکڑ کر چار پائی سے با تھ ھوکھا ہے اور وہ چال رہا ہے۔ ذخیر میں توانے کی

جائے۔ ان جو اول کے میں ہی۔ ویصا کداید دیوائے اور میروں اور رسول ے جگز کر چار پائی سے باعد صد کھا ہے اور دہ چلا رہا ہے۔ زنجی ری بڑوانے کی کوشش کر دہا ہے۔ لوگ فریاد کرنے گئے۔ "دمر کا رینٹنے اسے بور بن آسیب ہے۔ بہت سے علاج کے ہیں

''مسر کالر دیشتیہ اے بدترین آسیب ہے۔ بہت سے علاج کیے ہیں لیکن پر پیچھانیں چھوڑ تا خدا کے لئے ہم پر رحم کیچنے '' آپ دیشتیہ ذرازیرلب بنے اور فرمایا۔''اجھاا سے جن چھنا ہوا ہے ہیں

کھول دو ابنجیس جینے گا۔ اب بیاچھا ہوگیا ہے۔ ''وہ لوگ کھولتے ہوئے ڈرنے اور ٹیکھانے گئے۔ آپ ریکٹنی نے ڈرا ڈانٹ کرکہا تو ہان گئے اور دہ خیص یا ہوش ہوکر انجمہ میشااور بعد میں ہیشہ دورے سے محفوظ رہا۔

بول او قات ایسے واقعات بھی ہو جاتے ہیں کدان پر ہلی می آ جاتی

انگریزوں کےعہد میں فیروز پورشہ بازوں کا مرکز تھا۔ دڑے اور سے کی وبایہاں عام تھی۔ بیچ 'بوڑ ھے اور جوان بھی اس مرض میں مبتلا تھے حتیٰ كې در تنس بھي محفوظ نيس تھيں۔ ا يك ون يل صفور رويطني كي خدمت بل حاضر تفاكدو تلن سفياز فیروز پورے آ مجئے۔ کرمونوالا فیروز پورے بالکل نز دیک دوسرایا تیسراانٹیشن

تھا۔ انگریزوں کے زمانے میں بہت مشہور چھاؤنی بھی تھااوراب بھی ہوگا۔

شہ بازوں نے ڈرتے ڈرتے اپنا مدعا عرض کیا۔ قبلہ شاہ صاحب رطشنيه بالعموم البيحادثون كوخوب بثوابا كرتے تنجه يمراس لمح طبيعت ميں

فَلَقُتُكُونِ فَرِهَا نِهِ لِكُهِ۔

" كيول بحي نمبر يو جھنے آئے ہو۔"

انہوں نے ڈرتے اورشر ماتے ہوئے اعتراف کیا۔ حضرت صاحب

قبله را الله عليه فرماني لك.

" یا گلوا میں نمبر بتائے نہیں بیٹاتم جیسے کی یہاں آتے ہیں اور

جاؤ۔" سائل بداشارہ یا کراٹھ کر باہر چلے گئے اورانہوں نے نمازیوں کی

مجد کے باہر یوسی ہوئی جوتیاں کن کر چلے جاتے ہیں ۔ جاؤوفعہ مو

چوتیال حمن کیل۔ اور مید دڑے کا تمبر تھا۔ سٹہ یو چینے والول میں ایک میرا

ماہ بعداس سے ملا قات ہوئی تو راز کھلا کہ وہ نمبر درست اور کامیاب لگلا تھا۔ اب مخص ایک بزا آ دی ہے۔اللہ کی قدرت۔ أيك وقعه كاذكر بكرش امرتسر س كرمول والاشريف جار باتها. تصورے گاڑی بدل کرجس ڈبہ میں سوار ہوا اس میں تین سکھ بھی بیٹھے تھے وو

واقف بحى تفااوروه فيروز يوركى خاكسار جماعت كاسركرم ركن تفامه جيرسات

بزی عمر کے بننے ایک نو جوان تھا۔ گفتگو کے دوران معلوم ہوا کہ وہ بھی قبلہ شاہ صاحب رايشي كاخدمت ين ملام كيل وارب ين-

میں نے یو جھا سردار بی آب کیے حفرت صاحب عطفت کوجانے ہیں۔ کہنے گئے۔"جناب ہم کیے نہ جائیں؟ بہت بزرگ ہتی ہیں۔وا گوروکی

متم آ پ جبیباولیاس زمانے میں ملنامشکل ہے۔''اب ان میں سے جوسب سے بڑے تصوہ کویا ہوئے۔

''میال صاحب ہم منگری کے زمیندار ہیں۔ بیٹو جوان دیدار تکھ

میرابیٹا ہے۔ابیف اے میں پڑھتا ہے۔اسے پھری کی شکایت ہوگئ تھی۔ شروع میں لا بروائی کی تو مرض بڑھ گیا۔اورجان کے لالے بڑ گئے۔ڈاکٹروں

نے بتایا کہ آپیش کرنا بڑے گا۔لیکن دیدار کی ماتا آپریشن پر آمادہ نہ تھی۔

انہیں دنوں کسی نے قبلہ شاہ تی کی خدمت میں حاضر ہونے کامشورہ دیا۔ بس رب كانام لے كركرمول والے جا يہيے۔ آب رافتي نے بوے بيار سے

يو جها-" بيني بيروارك طرح آئ بي -" بجرخود ال فرمائ كي-" كاك کو پھری کی شکایت ہے۔ ہے تا؟ بہت نامرادمرض ہوتا ہے ہے"۔ پھراس اڑے ہے نتا طب ہوکر فر مانے گئے۔اٹھ جوان کھڑ اموجا۔ ما ہرمنچد کے کئو ٹیل

كاياني خوب يبيث بحركر في لاوراس ورخت كرسائ بس ليث جا-

یانی بیااوردر خت کے سائے میں لیٹ گیا کوئی ڈیز دہ تھنٹے کے بعداے کھل كرييش آيااورساري تكليف رفع جوگئي۔اور آج اس مات كودوسال كاعرصہ

كرر حاموكا بحر يحى دوره فيل يزار

بس جناب كحم كالخيل في اس بيح في سر موكر كوئي كا

ستائيسوس مجلس

محترم محمد پونس قریش فتح جگ هلع افک بیان کرتے ہیں کہ ایک

دفعہ 1953ء بل بندہ دربار عالیہ حضرت کرماں والا بٹ حاضر ہوا' تو بڑے

صاجزاده صاحب مدظله سعمعلوم مواكرعفرت صاحب قبله مطينيه جشتيال شریف تشریف لے جا میکے ہیں اور بندے کو حضرت صاحب قبلہ رایشید کی

والین تک ظهر نے کی اجازت دی گئی۔ باتی ملنے والے اسحاب کو والیس کرویا گیا۔ دو تین اصحاب بندہ سیت و ہیں تغیر گئے ۔صاحبز ادہ صاحب مدخلہ سے اجازت حاصل كركے حضرت صاحب قبله روایشنے كى واپسى تك كدوه بهاو لپور

ے آئے ہوئے تھے۔ بندے کو آٹھ ٹو دن تک دربار عالیہ حضرت کر ما نوالہ شریف مین تفهرنا برا۔ ورند ایک دن ہی عموماً تفهرنا تھا۔ اس دوران جمعتہ المبارك كادن بھي آيا تو جور كے وعظ كيليج ايك باہر سے آئے ہوئے عالم وين كوكفراكيا كيا- جمند المبارك كے خطبہ شريف سے پہلے وعظ كرتے ہوئے

ایک جماعت کے خلاف اس عالم نے پچھے کہنا شروع کیا تو فورا ہی خدام نے بٹھا دیا اور ایک دوسرے عالم کو جمعہ پڑھانے کیلئے گھڑا کیا گیا۔ اس وقت یا کتان ٹیں ایک جماعت کےخلاف عوا می تحریک جاری تھی زورشور سے جلے

جلوس جاری تھے۔ چنانچہ چندون بعد حضرت صاحب قبلہ رہایٹنیہ چشتیاں سے تشريف لے آئے۔ بعدود پيرتشريف آوري موئي تو فوراني آب رافتيد نے

خدام دربار عالیہ سے دریا فت فرمایا کہ مولوی جی پچھاا جعمس نے بر حایاس؟

ایک خادم نے عرض کیا کہ جی فلال مولوی صاحب کو کھڑ اکیا گیا تھالیکن وہ پچھ

اختلافی مسائل بیان کرنے لگ گئے تھے۔ پھرحسب سابق ان مولوی صاحب

كوبثهاد بإكبياتها\_

حضرت صاحب قبله مطفته ففرمايا كماسلام كاعدا خلافي مسائل

حضرت صاحب قبلہ ملفت نے جنتیاں شریف سے واپس

بی بیان کرنے کورہ مھے ہیں اور کوئی مئلٹیش اسلام کے اندر جو بیان کیا

477

تشریف لائے ہی جمعت المبارک کے وعظ کے متعلق پو چھا۔ تو بدواضی چیز ہے
کہ بدواقعہ آپ روائش سے پوشیدہ ندھا۔ اگر چر معفرت صاحب قبلہ روائش سے
میٹنکو دن میل پر تشریف فر ماتھے۔ سرکار روائش کا مقصد بدھا کہ آپ نے
اچھا کیا جوافحال فی مسائل سے دوک دیا۔
انچھا کیا جوافحال فی مسائل سے دوک دیا۔
انیک وقعہ میں کی اذان کے متعلق آپ روائش کی محمد کو

طلب فرمایا جواذان کی ڈیوٹی پر نیٹے کیوں اوئے گل تھر ایہد آج سور دی با مگ دریال کیوں دتی اے؟

با عدویاں یون دی اے: گل محدود کیش فیوش کیا دافقی پامر کار منطق آج مینوں بیکو دریاد

گفی دارانیندآگئی جناب ایک دفعه، جگانهٔ از کے معلق هنرت صاحب قبلہ مطاقیہ نے مسئلہ

بیان فرمایا۔ جمعة المبارک کے وعظ میں کہ جرائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اعتمال خواللہ تعالیٰ نے اعتمال خوا

ر کعت نماز شکر اندالله تعالی کا اداکیا۔ ایک ایک رکعت ہزار برس میں اداکی۔ تو فرمایا الله تعالی نے کدا سے جبرائیل! آپ نے جونماز پڑھی ہے جھے کو بڑی پیند آئی میں نے قبول کی کین ایک نماز جھے کواس سے بھی زیادہ پیند ہے۔ دہ نماز

آگی میں نے تیول کی لیکن ایک نماز جھو کواس سے بھی زیادہ پیند ہے۔ وہ نماز جو صور نمی کریم ﷺ کی امت کے ایک بندے کی ہواور وہ چند ساعتوں کے اعدادا کرے اور نماز بھی بے تو جمعی سے پڑھی جائے نماز بھی ہؤدھیان بھی' وضوبھی اچھی طرح سے تممل نہ کیا گیا ہوؤہ بندہ میرے مجوب تالیقہ کی امت کا مؤاس کی نماز جھ کو آپ کی نماز ہے بھی زیادہ پند ہے اور فرمایا مفرت صاحب قبله وليشيه فياس كے بعداللہ تعالی نے فرمایا كراس مسلمان بندے

ک جگہ جویش نے جنت میں بنائی ہوہ بہت اعلیٰ جگہ ہے۔ أبيك وفعه بندے كے ساتھ قر بي تعلق دارحا ضرغدمت ہونے كيلئے

حفرت صاحب قبلد مافتيه كي خدمت بين حاضر موت\_ بيشار ماكل تھے جو کہ گھر بلوٹا ہموار مسائل سے تعلق رکھتے تھے۔ان کے پیچے حصہ داری کے

نٹاز عات تھے۔اور یہ چیز ان کی ہارے تعلق دار قریبی کی سالھا سال ہے جھگڑ نے نارانسکی میں چلی جارہی تھی اور رشتہ ناطہ کے اندر بھی تنازع مزید جلا

آرہا تھا۔ اگر چربیہ ہمارے ساتھ جانے والے بزرگان برگزیدہ حضرات کے

خاص طور ہر قائل نہ ہے تا ہم جب یانی سر سے گزر گیا تو بندے سے صلاح ہوچھی۔ بندے نے بی کہا کرمعزت صاحب قبلہ منظنیہ کی خدمت میں

چلو۔ چنا نچر تیاری ہوئی۔ ہم حضرت صاحب قبلہ ملیشیہ کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔حضور رطینی نے دعاو برکت عطافر مائی۔اللد کرم رحم کرے تھیک ہو جائمیں گے اور سارے کام درست ہو جائمیں گے۔ جنا ٹیدواپسی کے متعلق ای

وقت وہ بندے کے تعلق دار تیار ہو گئے۔عرض کرنے گئے کہ جناب ہم کو

اجازت دیں۔ حضرت صاحب قبلہ رایشے نے فرمایا "رہیں ابھی۔ يط

جائي مح ــالدي تحقيتي ؟"

ہیں۔ فیروی ایڈی چھیتی؟ مئے (ایمی) بطے جاؤ گے۔ آج تی بطے جاؤ گے؟ ہاں جناب جھ کو ہڑے کام ہیں۔ بندے نے ہرچند سجھایا کہ سرکار مطالتند بار بارفر مارہے ہیں کہ اتی جلدی شرجاؤ کل مطے جانا 'کیکن وہ بندے کے دشتہ دار جوبندے سے کافی عمر رسیدہ تھائی ضدیراڑے رہے کہ آج بی جانا ہے۔ تو حفرت صاحب قبله رافتي نے بھی فر مادیا كه اچھافير ہے جانا اے تے جاؤ۔ كرمول والاشريف هلع فيروز يور عدوه سأتمى اى وقت والهل بندے کو ماتھ لیکر چل ہڑے۔ بندے نے کہا کہ حفرت صاحب قبلہ ملاشیہ ف صبح جانے کے متعلق فر مایا تھا۔ آپ نے اپنی مرضی کی ہے ابھی واپس جانے کی شمان کی ہے۔ بیدنہ ہونا جائے تھا کل ہم واپس ہوتے۔ لیکن وہ سأتحى جانانى جائتے۔ چنانچه فیروز پور چهاول سے ایک گاڑی دو پیراورا یک گاڑی شام کو جاتی تھی۔موگالائن کی دو بن گاڑیاں آتی تھیں۔اب پیے بندہ کے ساتھی شام دالی گاڑی کی امید پر کرموں والاشریف سے اپنی مرضی سے چل پڑے تھے۔غرض كه جب كرمول والدشريف سے چل كر فيروزشاه اشيشن ير وينيخ كے قريب تھے كه گاڑى آ كرركى اور چل دى \_ كيونكدو منك كھڑى ہو فى تھى \_ چنانچرائيشن ير ينے آو گاڑی لکل پیکی تھی شام ہوگئ تھی۔اٹیشن پرسنانا تھا تو بندے نے ساتھی

ے یو چھا آ پ قو کہتے تھے کر ضروری کام ہے آئ بی والیس جانا ہے۔اب ق

صبح بن گاڑی ملے گی، تھکے ہوئے تھے، آرام کرتے بنگر کی بایر کت روثی اعلیٰ

درہے کی عطا ہوتی اور قیام کی جو برکتیں ہیں ان ہے بھی برکت ہوتی 'اب کر کیجئے ضروری کام مولوی ہوایت اللہ صاحب ریلوے اشیشن پر ملازم بتھے اور حضور کے بہت برائے ملنے والوں میں سے تھے۔ان سے بوچھا کہاب رات کہاں قیام کریں۔وہ کہنے گلے کہواپس حفرت صاحب قبلہ ملیشند خدمت میں کرموں والدشریف ہی چلے جاؤ تو بہتر ہے۔ کیکن بندے کے سائقی اب بھی بعند تھے کہ اگر ہم کو فیروز پور چھاؤ ٹی تک کوئی گاڑی ل جائے تو آ گے ہم کولا ہور براستر تصور کی گاڑی ٹل جائے گی۔ چنانچہای وقت ایک مال كاثرى فيروز يور جانے والى آكى اس من بيشكر فيروز يور جماؤنى ينيح، فيروز بور الله كراتر ي تو معلوم مواكدوه كازى البحى نكل كر كى ب اورجو كازى

فیروز پور چھاؤنی ہے لا ہور چلتی تھی وہی دوسر ےدن چلنے والی پہلی گاڑی تھی۔ اب رات کا نئے کا مسئلہ در پیش تھا۔ سردیوں کے دن تھے کوئی زیادہ کیڑا بھی موجود ندتھا۔ ایک خالی گاڑی میں رات بہت پر ے حال میں فیروز پور چھاؤنی کے دیلو ےاشیقن برگزاری۔خداخدا کر کے جوئی۔ میرے ساتھی کہنے لگے

كدواقتى بزركول كفرمان كومان ليغيض بن فائده بيدي وي كازى چلى جس میں حضرت صاحب قبلہ مطالتید کے فرمان کے مطابق سوار ہونا تھا۔اس

کے ذریعے قصور ہے تر ن تارن امرتسر والی گاڑی تھیم کرن والی برسوار ہوئے

اورائي كمرول ميں بينھے۔

زحت تو بے عد ہوئی کین جانے مسائل حل طلب کیکر حفرت صاحب تبلہ

طالتي كى خدمت ين حاضر بوئے تنے وہ سب كے سب حل بو كئے \_اور ب بھی جائے تھے کہ حصد داری میں بہتر جائیداد و باغ ، کوشی وغیرہ ہمارے مص یں آئے چنا نجیتمام فیصلہ ہمارے ساتھی کی مراد کے مطابق ہوا۔ ا بیک میشرک باس لا کا ہمارے محلے میں رہتا تھا۔اس کا والد گزرچکا تھا اور والدہ تھی۔وہ لڑکا بندے کے باس آ جایا کرنا تھا۔ اسکی والدہ نے کہا کہ یہ میرالڑکا ہے۔ آپ کے پاس آ کراٹھٹا بیٹھٹا ہے۔اس کوشیحت کرو کہ میرا کہنا انے جہاں میں جا بتی ہول و بال رشته منظور کرے اور کھیں ٹوکری بھی كرے \_ بے كار چرنا ہے \_ كھ كمانے كے قابل ہوجا كے \_ بندے نے اس مائی سے کہا کہ مائی جی آب اسے اوے کو حضرت صاحب قبلہ ملاقعہ شاہ صاحب کی خدمت میں بجیجو۔ بندہ بھی ساتھ چلا جائے گا۔غرض اس کی والدہ في اس كوبمثكل تياركيا اورجم دونول حفرت صاحب قبله والثير كي خدمت ي كرمون والدشريف بي كان وحضرت صاحب قبله رايشي كى خدمت ين حاضر ہوئے اجرا کہا، دوسرے دن حضرت صاحب قبلہ رایشند لے اجازت

فرمادی کھروا پس پیٹیے تو اس اؤ کے کو وفتر میں کفرک کی انچھی ملاز مت ل گئی اور اپنی والدہ کے حسب منشا رشتہ پر بھی راضی ہو گیا اور اس کے حزاج کی تنخی مغروری بھی ذاکل ہوگئی۔اور کری کا عہدہ بھی ل گیا۔ ایک وفعہ بندہ نے اینے ایک قریبی بھائی کے ساتھ حضرت صاحب قبلہ مطفعی کی خدمت میں جانے کا بردگرام بنایا کہ یہ جمعت المبارك بم معرت صاحب قبله ماليني ك يجي برهين محر جناني جعرات کوچل بڑے۔ رات کو قیام امرتسر کیا۔ میج اٹھ کر ریلوے آشیش

امرتسر پلیٹ فارم پرآئے تو گاڑی سامنے جاتی ہوئی نظرآ رہی تھی۔ چنانچہ خیال ہوا کہ بچائے ترن تارن کھیم کرن قصور جانے کے ہم پہلے لا ہور چلے جا کیں غرض کہ ایک لاہور جانے والی گاڑی پر ہم دونوں سوار ہو گئے۔

لا موراشيشن يرييني تو گاڑي نكل چكي تھي۔ پھر لا موراشيشن سے با مرموثرول كے اللے ير سے فيروز يور جھاؤنى كيلئے بذريعه بس سوار موع تو فيروز يور جھاؤنی جب ریلوے اخیش کے بل پر سے حاری لاری گزری تو فیروزشاہ

حضرت صاحب قبله ريضي كشيش كوجانے والى كاڑى حارب سامنے چلی گئے تھی۔اس کے بعد پھر فیروز پورے موگا لائن والی گاڑی پر فیروز شاہ کا

ككف ليا اوروہ بم كوشيش سے بھى دوراتارگى۔ چنانچىرميوں كى بهارتمى فيروزشاه سے چل كر جب كرمول والدشريف ينتي تو حفرت صاحب قبله

محمد بشیر بخصیل میلی ضلع مانان بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت

رطفتيه وعظافر ماري تق

صاحب قبله والشي كي خدمت من حاضر موكر بيعت كي درخواست كي-

حضرت صاحب قبله طلنتي نے فرمایا کہ بیعت کا کیا مطلب ہے۔ وہاں ایک مولوی صاحب بھی بیٹھے تھان ہے یو چھا مولوی صاحب بتاؤیر کیا کہتا ہے کہ بیعت کرلولیکن بیعت کا مطلب کیا ہے۔مولوی صاحب خاموش ہو گئے۔ فرمایا اگر کوئی چیز کسی کے باس ﷺ کر دے تو وہ کس کی ہوتی ہے۔مولوی صاحب نے فر مایا جوخر ید لے اس کی ہوجاتی ہے۔ حفرت صاحب قبلہ واللہ علیہ نے چرار شاوفر مایا کہ بدیست ہونے آ یا ہے۔لیکن بیدداڑھی تو رکھتانہیں' مجھی کٹوادیتا ہے بھی چھوٹی رکھ لیتا ہےاور

سر ير بودى ركھى موئى ہے يھوڑى دير بعد ناچيز سے فرمايا يقماز بره ها كرو۔ اور بودی منڈوا کے آنا' داڑھی رکھنا' کٹوانانبیں پھر ہم تمیں بیعت کریں گے۔

ناچیز چلا آیا۔ ایک سال کے بعد پھر حاضر ہوالیکن آتے ہی رخصت مل گئی۔ ناچزیمی و چنار با معفرت سی طرح بیعت کرلیں۔

ای طرح ناچیز کو باره سال کا عرصهٔ گزرگیا۔ پھرحفرت صاحب قبلہ رط الله كى خدمت من حاضر موا ـ كوشى كے ايك كونے من بينها رہا حضرت صاحب قبلہ دیشتہ نے فرمایا جولوگ بیٹے میں ان کوایک ایک کرے بلاتے

ر ہو۔ تا چز ایک طرف ہوکر بیٹھار ہاتو حضرت صاحب قبلہ ر ایشیء نے سب

کیلیے دعافر مائی اور تھم دیا کہان کورخصت دے دونا چیز نے پھرسوطا اب بھی اى طرح والي جانا يرا ليكن أيك اورانله كابنده يهى تفاحضرت صاحب قبله رطيفيد في مرارشادفر مايا واوبا بردوبندك بيض بين ان كوبلاؤ ماجيزكو واز دی اٹھ کر چلا گیا۔ حضرت صاحب قبلہ ماشند نے این بھالیا۔ یو جھا

سمس لئے آئے ہو ٹا چیز نے عرض کیایا حضرت بارہ سال گز ریکھے ہیں لیکن ابھی آب سلطنے نے بیت ہے مشرف نہیں فرمایا۔ اب بھی میری بھی تمنا ہے كرة ب منافقيد مجھے بيت كرليل - چنانية ب منافقير نے باتھ مبارك ميل

ناج كاباته كاز كرفرمايا كدورووشريف يزها كرور فكرسريه باتحدمبارك بيرار ناجيز يهلي كجداور خيال ركمتا تفاركيكن اى وقت اور خيال جو محك اور رخصت

وے دی۔ ناچیز نے عرض کیا کہ حضرت متافقات کی پھنڈار میں ویتا ہے تو جو

حفرت صاحب قبله ملطحيه كي خدمت ميل كحر بي تخانهوں نے كها يهال کچھنیں لیتے۔ای وقت فرمایاان سے لےلؤ کیونکہ یہ اپنا ہو گیا ہے ناچیز کو رخصت وے دی۔ ناچیز اللہ کاشکرادا کرتا ہوا بذی خوشی خوشی گھر آ گیا۔

پرایک سال بعدول میں شوق بیدا ہوا کہ کچھ دن حضرت ریشید کی

خدمت میں گزار جا نمیں۔ نا چیزٹرک چلا تا تھا۔ای دورن جنگ شروع ہوگئی۔

ناچیز جنگ میں ٹرک لیکر چلا گیا۔ جب جنگ بند ہوئی تو واپس آتے وقت

ماه دمضان بين حضرت صاحب قبله دايشنيه رحلت فرما سحت

حضرت صاحب قبله رايشند كى خدمت ين مجدون حاضرى دى \_ يده جلاك

يريشان مواريكم يمار تعار تحار تحام موا كهانا كهانا كهايا تو ناجيزك آوهي يماري جاتی رہی۔ گھرنا چیز کورخست ل گئ محر جلا آیا۔ اس کے بعدر مضان آ گیا۔

حضرت صاحب قبله مطفته لاجوروا تادربار مطفيه محتج جوع بين ناجيز بهت

بہ حضرت صاحب کر ماں والے علیہ کے حالات کچھکھے چکا ہوں اور پچھوکھ ر ہا ہوں' محرول کی تسکین نہیں ہوتی۔ول کی تسکین ان کے اڈ کار پر مخصر نہیں' ول کی تسکین کا انحصار تو ان کے دیدار پر جداذ کار سے تو اضطراب شوق ويداراورسوزا فكاريز هجاتا ہے۔اللّٰد كاشكرہے كەربەخطا كارد بدارے بھى محروم

تفنور کے دصال کے بعد ایک شب خواب میں دیکھا کہ آ ہے عطفتہ

قطب الاقطاب حضرت سيداساعيل شاهصاحب ريثثنيه المعروف

اٹھائیسویں مجلس

كى ميت ركى باوريش قريب بينا كام اللديد عدم ابول علاوت اور فاتحد خوانی کے بعد رخصت ہونے لگتا ہول تو آب بیدار ہو جاتے ہیں اور صنور رطيفتليه وفعتة ميراماته يكز كرفرمات بال-"مير جي بينه حاؤ ولي زنده بوتے جن" ـ

سحان الله ابن حیات بعدازموت کا حساس کس اعداز ہے کرایا ہے۔

مرہمیں احساس تو پہلے بھی تھااورا بھی ہے۔

یوں تو ہر مخض حیات ظاہر کے بعد حیات باطنی کے کسی دور سے گز رکر ر بتا ہے۔اگرابیان ہوتو عذاب قبروغیرہ کےمسائل بےمعنی ہوکررہ جائیں۔

تاہم اولیاء اور صالحین کی حیات باطنی عام لوگوں کی حیات باطنی سے

مختف ہوتی ہے می مہم بہال اس موضوع پر گفتگونہیں کریں گے۔ بدمضمون

سمى اور وقت برا مفاسكتے ہیں بر دست شاو كرمال والا كے ذكر فير سے روح

کی بالیدگی کاسامان مہاکرتاہے۔ حضرت صاحب كرمال والي ديشي عالم بأعمل اورولي

ہا کرامت تھے۔ بہت می کرامتیں ہارے روبروظہور میں آئیں اور بعض احماب كے روبر ورقوع يذير موكيں۔

قاری محمر حنیف صاحب نے ہمیں سایا کہ ایک مرتبہ حضرت

كجهدر كي بعد جب آب رائي با براشريف لائ توان كردوستول

صاحب كرمال والے منتقل چندمصاحبول كے بحراه اجمير شريف تشريف لے گئے ایے دوستوں اور مریدوں کو يرآ مدے ميں بھا كرآ ب والشيد روضة

مبارک کے اعد مجے اور دیر تک ذکر وفکر میں مشغول رہے۔

اور مربدوں نے ویکھا کہ ایک جلیل القدر بزرگ حفرت صاحب را تھے کا باتھ تھا ہے ہوئے کچھ فرمارے ہیں۔حضرت صاحب رطیفنے جب روضہ الور یں گئے تھے تو تنہا تھے۔ مراب ان کے ساتھ ایک اور عظیم الثان ہتی چلی آ ربی تھی جس کے انوار باطنی تمام معتقدین برنکس ریز بینے مگریہ جلیل القدر برزگ برآ مدے کے قریب نہ پہنچے اور نصف راستہ طے کرکے والی روضة مقدس ميل علے محے۔ حطرت صاحب طاشي في اين مريدول سے يو تھا: مبيلو اجمهيں معلوم ب كريكون في يونواديما حب قبله طالعي في 17 اي المح تمام اوك خاجرصاحب واللي كوديداد كيلع مقبرى جانب دوارع محروبال كوكى

aارے بڑے بھائی میر محر سعید صاحب نے ایک چیٹم ویدوا قعہ پچھاس طرح بيان فرمايا تفا\_ أیک مرتبه وه حفرت صاحب قبله برایشیه کے جمراه صابر صاحب

رطیشی کے مزار پر کلیرشریف مجے ۔ان دنوں کلیرشریف کے منتظمین کچھویے

بى تھے جيسے عام كدى تشينوں كى اولاد ہواكرتى بــوه جم حاج ارات وحمکاتے اور مال بورتے حتی کے فقر ابھی ان کی بےاد بیوں اور گتا خیوں ہے محفوظ نبيل تنص علاء أورفقراءاحترام نسبت كومدنظر ركاكرسب يجحد برداشت حضرت صاحب قبله مطفته روضة مبارك مين مزارشريف كقريب کھڑے کو گلر تھے اور پکھ دوس سے درولیش بھی اینے اپنے سلسلے اور طریقے کے

مطابق مصروف تتح كما يك توجوان مجاورزاده آياادرسب كوبابرتكا لنهاككا اس نے دریشوں اور بزرگوں کو بہت گتافی سے باہر دھکیلا۔حضرت

صاحب طيشحه الممينان سے اسے كام ميں مشنول تھے۔ حفرت صاحب قبلہ والني ك واح والے والے وات ول كرآب والني كا وقار فا برى فكل و

صورت میں بھی اپنی نمایاں خصوصیت کی وجہ سے دیکھنے والوں کومرعوب کرتا تفارلوگوں كوآپ كى ذات بايركات مين شائلى تمكنت نظر آتى تقى ـ تا بهم وه

كتتاخ مجاورزاده آب بطشي كي طرف بهي ليكااور آب بطشيه كابازو يكزكر بابرك كيا حضور راشي كواس كااس نازيبا حركت يرببت وكهدوااور يكاركر

كها: "صابر يا التهار على مهانون كى دركت بنى با" بس اتنا كها تفا كه لوگول ميل شورا خاه ده مجادر زاده قل موگيا' وه مجادر زاده

قتل ہو گیا۔ بات یوں ہوئی کروہاں ایک مجذوب سائیں مشتاق بھی پھرا کرتا

تھا۔ نہ جانے اس کے جی میں کیا آئی اس نے مجاور زادے کے جاتو جھونک

ہمارے ایک ملنے والے خوادیجرعمر تقے مجھی ڈلپوزی میں خالیجوں

کا کاروبار کرتے بٹنے اپنیس معلوم کہاں ہیں۔مندرجہ ذیل واقعہ ان کی واستان ہے:خواجہ عمر بہت آ زاد روش اور عیش برتی کے دلدادہ تھے۔ تا ہم

غهب ہے بھی کچھ لگاؤ تھا اورفقراء ہے بھی محبت اصل میں مسلمان پر اللہ کا فضل ہررنگ متوجدر بتا ہے اور مسلمان گناموں کے بچوم بٹل گھر کر بھی اسے

م كر كوقطعيت كما تحريس بحوالاً. خواجيه صاحب أيك وفعه حغرت صاحب كرمال والح يطيشيه كي خدمت میں ان کے آبائی وطن پہنچ غالبًا یہ 1935ء کا واقعہ ہے۔خواجہ

صاحب بدعارضة جكريار تصاوركاروبار بحران بس آچكا تفاردوادارو بهت كى

تكرفائده شابوا حضرت صاحب طلتيه كاشيرت فأقر ذليوزي سي فيروزيور

حضرت صاحب قبله رطينته نے بہت شفقت فرمائی اور بیاری کیلے تسخہ بھی تکھوادیا۔ پر ہیز گاری کی تلقین کی۔اجے بیں شام ہوگی اور فیروز شاہ ہے شام کی گاڑی فکل گئی۔ فیروز شاہ رِصرف پینجرٹرین ہیں رکا کرتی تھی۔ابخواجہ

صاحب کو بہت پریشانی لاحق موئی۔ انہیں کی ضروری کام کے باعث رات آ تھ بے سے پہلے فیروز پور پہنچناتھا۔

اس لائن پرسفر كرنے والے جانتے ہيں كه فيروز شاه فيروز يور جھاؤني

سے تیسرا اسٹیشن تھا اور اس زمانے میں اس سڑک پر روڈ ٹریک یوٹی برائے

نام سا تھا۔ اور رات کے وقت تو سڑک کی کوئی سواری کوئی تا مگدمانا تقریباً ناممکن تھا۔ رائے میں ڈاکوؤں کے گروہ لوگوں کولوٹ لیتے اور قتل تک حضرت صاحب عليتني نے خواجہ صاحب اور ان کے دیگر دو ساتھیوں کو مشورہ دیا کررات بحرکیلئے رک جائیں لیکن انہیں آٹھ بجے سے پہلے شہر پہنچناتھا وه كسرركة رآخر بجورى اور واقعات كي تفصيل عرض كي تو حضرت صاحب "اجھا یہ بات ہے! جاؤ پھر پیدل کھے جاؤ کوئی فکر نہیں خدا حافظ

خواجیصا حب بتاتے ہیں کہ وہ اجازت کیکر پیدل ہی چل پڑے ۔ فیروز شاہ کے اعیشن سے وہ فیروز بور چھاؤنی کی سڑک برآئے احول اجاز بیابان کی

طرح اور خوفناک تھا۔ ہر طرف خاموش تاریکی تھی۔ دل وہل رہے تھے اور زبان يركلام ياك كي آيات تحيس-

ابھی ہم بدمشکل وس بندرہ منت بی چلے تھے کدسا مضروشی و کھائی دی

اور بکل کے قیقے نظر آئے۔ البی برکیا ؟ فیروز پور چھاؤنی تو یہاں سے ڈیڑھ مھنے

کا راستہ اور درمیان میں دوسرا کوئی ایسا مقام نیس جہاں بکلی ہو یحر نمیں یہ

فيروز يوركى چھاؤنى بى تقى \_ابھى بىم اس تخصے بىل تقے كەشىر بى تى كەت بىسب

حفرت صاحب قبله رايشيه كالقرف قار منتى محمد يولس فتح جنگ ضلع الك لكهية بين \_ ايك د فعه حضرت كرمال والاشريف وربارعاليه مين حفرت صاحب قبله والشيه كاخدمت میں حاضر ہونے کاموقع ہوا تو آپ نے ایک داقعہ بیان فرمایا کہ حضرت بو على شاه قلندر بهيا ايك زيروست عالم وين تصاورا كثر وعظافر ماياكرت اور تبلغ کرتے رہے۔ایک دن ایک جگدوعظ فرمارے تصفو ایک الله کابندہ

ان کے پاس سے گزرا۔ اور جاتے جاتے کہ گیا کہ باتیں بی کرتے رہو

م یا حال بھی پیدا کرد مح حضرت صاحب قبلہ رطیعی نے ارشاد فرمایا۔ یہ منتے ہی بوعلی شاہ قلندر رافتید و بال سے اس وقت عل دیے اور ایک وریا

یں جاکر کھڑے ہو گئے۔ گیارہ سال کھڑے رہے۔عرشاں تے فرشاں اتے دھاں بے گیاں اور بوعلی شاہ قلندر بن گئے خدا کی منظوری والے ہو

کئے روبہ ل کیا نیز فرمایا کہ اللہ وے بندے دی کل کہنی دائر ایہ ہے بھائیا

مر يدفر مايا كرجب كياره سال كے بعد مجابدہ يورا مواتو الله

تعالی کی طرف سے آواز آئی کہ آب دیشند کی ریاضت عبادت قبول کی گئ ب-ابآب ويشيد ورياس بابرتكل أكين آب ويشيد كوكم وياجاتا

ب\_ تو بوعلى شاه قلندر ملينيه في عرض كى \_"البي! مجھے تو مولاعلى الطبيعة ا ين باتھ سے تكاليں كے تو ميں تكلول كا' ـ چنا نچاللہ تعالى نے حضرت على كرم الله وجر كوبيجا الوحفرت على المرتضى شيرخدا الطفيلان فرمايا كهآي تلندرصا حب لكل آئے \_ تكندرصا حب راہيء في عرض كياكة "جناب جھكوتورب تكا لے كاتو تكلوں كا "محضرت على الفيلانے فرمايا كداوررب كا ہاتھ آپ کو تکالے کیلے مزید تیں آئے گا۔ یک ہاتھ اللہ کا بے جب کہ اللہ ك علم سے بر معرت صاحب قبلد مطفئد في ارشاد فرمايا كه چر بوعلى شاہ قلندر ریشند دریا سے باہرآ گئے۔ فرمایا کہ بوعلی شاہ قلندر ریشند اگر دوباره عذر کرتے ، دریا سے باہر ندآتے تھم خداد ندی مے مخرف ہوجاتے تو تمام عبادت دریاضت بے کار چلا جاتا ۔لیکن رب کافضل شامل حال ہوتو بات سجھ میں آ گئی اور باہر نکل آئے اور مولا نامٹس الدین صاحب بوعلی شاہ قلندر رائشيه بن كے -ايدكل ب بعائيا جي-

ایک وفعد حفرت صاحب تبله مطفید فرمارے مے کہ یں جب

حفرت قبله ميال شرمحه شرقيوري مليشيه كى خدمت ميل تعالوا يك مخض جس كى

وازهی منڈی ہوئی تھی مفرت میاں صاحب ریشیہ کو ملنے کیلئے شرقیور شریف آیا تویش نے معرت میاں صاحب دیشتیہ کے خدام سے کہا کہاس مخض کوهنرت میاں صاحب ریشند کی خدمت میں لے جاؤ۔خدام نے کہا کدشاہ می ریشند سانوں میاں صاحب ریشند کولوں مار پوائی ہے ایس داڑھی شئے بندے نوں ملاون واسطے لے جائے۔صفرت قبلہ شاہ صاحب

رافقے فرماتے ہیں کریس نے میاں صاحب رافقے کے ان برائے خادموں ہے کہا کتم میرے کہتے یواس بندے کولے جاؤ۔ اس بندے کومیال صاحب رالفتد جمولی وج یا کے تے بیار کرن مے جاؤٹسیں لے جاؤ کدام اس مخض کو لیکر حفرت میال صاحب رایشتیہ کے باس کے گئے۔ حفرت میال صاحب شر محد شرقیوری علیت نے جاتے ہی اس بندے کوجھولی میں بٹھالیا اور بوے پیارے یو چھنے گئے تمہارانام کیا ہے؟ اس نے عرض کیا 'جناب میرانام قردین ہے۔ و حفرت میاں صاحب روائنے نے اس محف کے سر بر ہاتھ بار بار پھیرا که ایر قمردین این ،ایر قمردین این ،تو فر مایاد ه قمردین ،ی بن گیا لیعنی اتنی ی توجه مبارک اور کرم نوازی ہے وہ چخص قمر دین داڑھی منڈی ہوئی والامیاں صاحب طافي كانظركرم عدمزل متصودكو كأع كيا اوردرجدم تبحاصل مواد أيك وفعد حفرت صاحب قبله كرمال والي مطفيه في جمعة المبارك بين دوران وعظ فرمايا \_ بيليو الله نعالي كي مير بانيوں اور نعمتوں كا كوكي شارنیں ہوسکا۔سب سے بری تعت صفور نبی کریم عظیفے کی ذات مبارک ہے جس نے قرآن یاک خدائے برتر کے بھیجے ہوئے برمغز کلام کے معتی و مفہوم سمجها بالجمل كركيجي وكهاباعملي طوريرا حكام يرعمل كركيجي حضور علطة أيك

ساتھ ہموار کرد ہے تھے۔ساتھ کچھ بیلی اسحاب بھی شامل تھے ایک طرف سے دوسری طرف ہموار کرتے ہوئے آ رہے تھے جارے تھتو حضرت صاحب ر الشار نے فرمایا کہ مولوی جی ایمید فکتیاں بیلاں نوں چھڑو کہندے تیں شامنا تفار بھی الیں وا بھلا کی مطلب اے؟ کہ تا بی رو شندا نہ ہو (اللہ وے ذکر

أيك وفعد حفرت صاحب وليفحد نے فرمایا كربھتى م مے معنى تولوگوں نے عالموں نے بوے کئے ہیں کسی نے د کے معنی بھی کئے ہیں فر مایا کداسی و کی طفیل ہم کو دال روٹیاں ملتی ہیں (ایسے ذُ دی طفیل سانوں دال روٹیاں ل

ا یک و فعد نگ وئ کی شکایت کرنے والوں کی اکثریت سے فر مایا۔

ایک وقعه حفرت صاحب تبله طاشید فرمایا که جو کھی میں کہنااوہ تے کردے نیس تو مزمز کے میرے ول آ جاتدے نیں۔اس طرح آ ون دی کی لوژاے تے کی فائدہ۔اس طرح تے روزگڈیاں آؤندیاں تیں جاندیاں

باجماعت نمازادا كرو جاؤرزق كي تتكي نيين ربي كي آز ماركرد كيولو\_

نیں۔آؤندےدہوتے جاندےدہو۔

مونة مثال ثابت ہوئے۔

ملاتند عیدگاہ کے دروازے کے ساتھ ہی کچھ زین ایک لکڑی کے آلے کے

ديال نيل\_)

ا بیک دفعہ یاک پتن شریف میں حضرت صاحب قبلہ کر ماں والے

496 ایک دفعه ایک مخض حاضر خدمت هوا اورایک کاغذ بر کچوتل لکھا ہوا

تھا' جوآ پ کے آ کے فیش کیا اور عرض کیا' یا حضرت رایشیے بیمل میں نے کسی

عامل سے تصوایا ہے۔ لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ کسی بزرگ برگزیدہ ہتی کی اجازت اور مدوسے بڑھنے کی ہدایت باب آب ملائند اجازت و بحتے اور دوی امیدولائے تاکہ میں اینے مقصد میں کامیاب ہوسکوں آب را شاہد کا نام ك كرآيا مول نوازش فرما كي حضرت صاحب قبلد مطفيه في وه كلهاموا كلام المدخلة فرمايا اور يوجهاريس لئ كلام كلحوايا بربتواس محض في يوشيده ى اپناراز ركھنا جام كراى سركار رائنى ويے بى كچە مشكل در بيش ب- بھر بول براا بال مركار ملفتيد بوقو عورت كيليد اوے چيد جيري علي كي اوبدے پیچنے کی جانا اے۔ ایک وقعه ایک اورای طرح کانیا آ دی ایک کلام تکسوا آیا۔ سرکار كرمال والي رطيني كي خدمت بين حاضر موااور كين لكا ياسركار ويشتيه مجه کواس کلام کے بڑھتے کی اجازت اور مدوعطا ہوجائے۔ حصرت صاحب قبلہ رايستي نے وہ كلام اور عمل كلصا مواد يكها تو فرمايا واه بحتى واه بهت اچها كلها ب بزااعِها کلام ہے بہت سونا لکھیا۔ پرتوں نہ کریں۔وہ محض خاموش واپس ہو

ایک وفعد ایک نبردار صاحب جوسر کار کرماں والے مطالت سے بڑے بے کلف منے عرض کرنے گلے۔ شاہ کی مینوں تے تسی عشق دی نماز

دى تمازآ جائے گى۔

وسؤیں تے عشق دی نماز پڑھٹی ہے۔ فرمایا کہ یکھومولوی تی نمبر دارساڈے ال چلاکیاں کر داہے بھٹی میٹوں تے ایمونماز آ وُندی ہے پہلے ایمیہ پڑھوفیرعشق

محترم ميرمنظور محوورقم طرازين كرسيدنا محداساعيل شاهصاحب

رط الشيء المعروف حضرت صاحب كرمال والي رطفتنيه ك حالات زعر كي مكر

اب تک جو کچھ بھی لکھا جا چکا ہے وہ حضور رہائٹنیہ کی کرامات کی تفصیل ہے۔

الل قلم معتقیدین حضرات کوان کی تعلیمات اور اسلامی ا فکار کی جانب بھی توجہ

آ گاہ کیا جائے تو تبلغ کے فرائض بھی ادا ہو سکتے ہیں محروہ اسلامی معتقدات ہے نہ پیر پرستوں کو مروکار ہے نہان حضرات کو جو پیران عظام ہے ہے نیاز

پیر دراصل ایک روحانی رہنما ہے۔ جو کتاب وسنت کی روشنی ش

مسلمانوں کوئسی ولی کی کرامتوں ہے زیادہ ان کے اسلامی کر دار ہے

انتيبو يستجلس

مریدوں کومنزل توحید کی طرف بردها تا ہے اور ورح کی طبارت کی تلقین کرتا ب\_ نفسانی کدورت سے باک کرتا ہے۔ چونکدوہ خود کا ہری اوصاف کے علاو وباطنی اوصاف کا حال ہوتا ہے۔اس لئے مریداس نیف یاب ہوتے ہیں۔ان کے دلول میں شریعت برعمل کرنے کا ذوق پیدا ہوتا ہے اور وہ سیے

اور کے مسلمان بن جاتے ہیں۔

ایک کال بیرکا کام صرف اثنای بے کہ شریعت محمدی عظافہ کور و تازہ ر کھنے خوداس برعمل کرے اورا سے زیراٹر افراد کوعمل کرنے کی ترغیب دے۔

اگر کوئی پیران اوصاف سے متصف نہیں تو ہمیں ایسے بھٹگی چری اور خلاف شرع فقير كي ضرورت نييل -

لیکن افسوس ہے کہ آج کل عوام انہیں مستول مملنکوں کے پیچھے بڑے ال بات دراصل برے کراسلام سے لگاؤ کی کوئیس سب غرض کے بندے

ہیں۔ دنیا کی اغراض نے انہیں دین سے دور کر دیا ہے۔ انہیں حرص و موس کے سوااور کچے بھی درکارٹین ہے۔ بیلوگ صاحب شریعت بزرگوں سے کتراتے

میں ۔انہیں نماز پڑ حناروز ہ رکھنا<sup>، صبح</sup> وشام ذکر وَفکر میں پچھودفت بیشھنا ہارمعلوم ہوتا ہے، محرشب وروز ہیر بھیر میں مشغول رہے کو بو جھٹیس سجھتے۔

حضرت صاحب كرمال والے رایشند ان بزرگوں میں ہے

تھے جن کا اوڑ ھنا' چھونا صرف شریعت تھی۔ وہ حضور رسول مقبول ﷺ کے

کے مقلد تھے۔ نی یاک عظیم کی سنت کے علمبر دار تھے۔ان کے ہال بعض الی رسومات جود گیرسلسلوں کے ہاں جائز مجھی جاتی ہیں' وہ بھی مفقو دخمیں۔ يبال نماز كى تاكير تقى اوران مشاغل كى تلقين جوهفور عليه السلام كے وقت سے چاري ين

ان كاقول تفاكه جوشرع شريف كايا بندنيس اسيولي نه مانوخواه موا مين ازتا ہو۔حضرت صاحب قبلہ رطینتیہ اسپنے عام مطنے والوں کوتھن نماز اور

درو دشریف کی تلقین فرماتے۔طویل وظا کف اور عبادتوں سے رو کتے۔البتہ ان کی بیدد لی تمناتھی کے حضور علید السلام کی سی شکل وصورت بنانے کی کوشش

كرين بيني دايڙهي ندمنڌ وائيس لباس واطوار بين مسلمان نظرآ كيس\_

آب رافعية فرمايا كرتي-"يارو! الله تعالى في سب ساجها سب ہے حسین خوبصورت سرایا جو بنایا ہے، وہ نبی یاک عظیمہ کا سرایا ہے۔سب ے بہتر جو کردار گردانا ہےوہ حضور رسول مقبول عظم کا کردار ہے اور جو ہم

مجی و کی صورت و لی عی سیرت بنائے کی کوشش کریں تو الله تارک تعالی کی خوشنودي حاصل موگئ

ایک چلتے پرزے سے بابو کئے گئے"۔ قبلہ داڑھی میں کیار کھا ہےول

صاف بوناجاج".

آب رافتي فاموش مو كي بم ني تا زليا كه بابوصاحب كالمفقره حضور رطینے کو پیندنیل آیا اور شاید ابھی اے پٹوائیں گے، تمرنیل ، آپ ر الشحد نے منبط کیا اور فرمانے لگے۔ " بھلےلوگ! تمہارا قرآن پرائیان ہے؟"

" يى بان كيون بين \_آخريس ملمان مون \_" بابون جواب ديا-آب دیشت فرمانے گا۔"قرآن یاک میں حضور علیہ السلام کے

اسوہ کواسوہ حسنہ کہا گیا ہے اور بدواڑھی رکھنااسی اسوہ حسنہ کا ایک عمل ہے۔ پھر جا بجاحضور ﷺ بن کی تقلید اورا طاعت کا تھم ہے۔حضور ﷺ کے سی تعل

کی زمت کرناکسی ہوش مندمسلمان کا کام نہیں''۔

کھدر تو قف فرمانے کے بعد کئے لگے۔ °° ما بو جى تم دل كى صفائى كا ذكر كرتے ہو۔ دل كا بھيد تو خدا جات ہے

ظاہری صورت بھی درست کرؤ تا کہلوگ بھی اچھا جانیں اور زبان خلق کوفقارہَ خدا مجھو۔ شاید اللہ کریم فاہر کے خاکے ٹس حقیقت کا رنگ مجردیں۔اور بدیاد

ركحوكه حضورعليه السلام نے فرمايا۔ ''اےمسلمانو! جس نے میری شکل وصورت کی طرح صورت

بنائی'اللہ یاک اس کو پہندیدہ نگاموں سے دیکھیں گے۔البذا شاہت اختیار

كرنے كا ثواب حاصل ہوگا۔

كهاجاتا ہے كدا يك محض حضرت موى عليد السلام كي نقل اتارا كرتا تھا۔

حضرت موی علیدالسلام کی زبان میں لکنت کا عارضہ تھا۔ بیہ بدبخت حضرت مویٰ کی نقل ا تارا کرتا۔ آپ کی دل آزاری موتی۔

ایک دن حفرت موکیٰ علیه السلام نے جناب باری میں شکایت کی۔" یا الله فلال مخض ميري فقل اتارتاب يجصد كه موتاب اسيمز ادي"-

اللَّه تبارك تعالىٰ نے فرمایا۔ "مویٰ او چھن تو جھے بھلالگیا ہے"۔ "باالشروه كسے؟"

'' تمپاری فقل اتارتا ہے نا' تمہارالب وابچیا فقیار کرتا ہے۔

ابتم سوچو كهانشدتعالى كتفركم بين-ايك كم بخت ول آ زاري كيلتے

جناب موی علیه السلام کی نقل ا تارتا ہے مگر مشابہت کی وجہ سے باری تعالیٰ

اس بھلا کہتے ہیں۔اگرتم تقلیداوراطاعت کی نبیت سے نبی یاک عظیم کی سی صورت بناؤ مح توخمهيں كتنا جر ملے گا؟ قياس كرو\_

میری سرکار مناشد فرمایا کرتے الوگوا حضور علیه السلام الله تعالی ک عظمت بیان فرمانے اورتو حید کاسبق دیے تشریف لائے تھے۔افسوس مسلمان

تو حیدے دور ہوتے جارہے ہیں۔ تصوف کی آٹر ٹیں بعض افراد نے الحاد پھیلا دیا اورشرک کی تی شی صورتین طاہر مور بی ہیں۔

میں دیکتا ہوں کہ میرے باس آنے والے غرض اور مرض لیکر آتے

ال - حالا فكما سلام خدا كسواكسي كوكارساز نبيس بناتا -ایک خص نے یو جھا کر حضور آب او دانا صاحب رایسی کے دربار پر

جائے کی بہت تاکید فر مایا کرتے ہیں۔؟ آپ سٹٹنے نے فر مایا ''اسلئے کہ انسان جیسی محبت اختیار کرتا ہے دیسا ہی ہو جاتا ہے۔جیسی مجلس میں بیشتا ہے دیسا ہی سمجھا جاتا ہے۔ادلیاء کے

حراروں پراولیاء کی آمد ورفت رہتی ہے۔ رحمت اللی کا مزول رہتا ہے۔ نیز اولیاء کواللہ تعالٰی کاطرف سے کرامات کا اعزاز ملتا ہے۔ ممکن ہے تھارے لئے

ایسے موقع پر دعافرہ کیں جب کدان سے کرامت کاظہور ہورہا ہو۔اولیاء کو خداوند کریم نے بہت می فدر تیں بخش ہیں۔بدائی ہمد ہرودت ای کی رضا کے طالب رہیں۔جو کی لیچھوٹو اولیاء کی کرامت انھیاء کے مجزات کمی بزرگ کی

طائب رین برین پر پیوودو دیای می مراست ایجاء سے بورات کی بروت دعا کی منظوری بیرس مثیت ایز دی تن کے مظاہرے ہیں۔البندا اپنی تمام امیدین ای سے وابستہ رکھواولیاء سے دعا کا طالب ہونا کوئی گناہ فیس ہے دعا

اميدي ان حدواب رسودي عدوه اعلاب بونا ون مناه در عدده المجدي المحاب المام المراب المام المراب المراب

آپ دیشند فرمائے موجودہ زمانے کے مسلمان اسلام کی حیق تعلیم سے دور ہو بچکے ہیں۔ پچوتو ایسے ہیں جنہیں قد جب سے ذرا بھی ولپی خیس اور پچھالیے ہیں جو قد جب کوروایات اور حکایات کا کورکھ دھند ابنا بیٹے

ہیں۔ غیر مشرع صوفیوں نے خدائے جملہ اختیار خود سنجال لئے ہیں ان کے مر مدول کو جہمی مانگنا ہوتا ہے انہیں ہے مانگنے ہیں۔ ٹی کریم ﷺ جس

مريدول كوجويهى مانگنا موتا ب انيل سے مانگنے بيل بي كريم علي جس مقدى كام كيلے تشريف لائے شے وہ كى كوياد نيس ، بهت سے صوفى نماز

يره عن المبين الساع يرزور ب-مر میں جمہیں بتادوں کدان امور کواسلام سے کوئی تعلق تہیں ہے۔ اسلام وہی ہے جوحضوررسول مقبول علیہ کی وساطت ہے جمیس پہنیا ہے۔ ایک صاحب کہنے گھے۔"حضورمولاناروم ملائنے نے کہاہے

> اولياء راجست قدرت ازاله تیر جنته باز گردانند ز راه

میری سرکار طفی نے قرمایا۔ يابوجي!" از الأ" يربهي توغور كرؤ بنيادي اختيارتو" الا" بي كوهاصل ب

اور بی' اللہ' کی بندہ بروری اور اولیا و نوازی ہے جوان سے ایسے کر شے ظاہر

ہوتے ہیں ورند کسی کو پچھانیا ذاتی اختیار حاصل نہیں۔اس بیں شک نہیں کہ اولیا ء کوبعض امور میں اختیار بھی ماتا ہے۔ جیسے دنیائے طاہر میں صاحب افتد ار

کوافتیار حاصل ہوتا ہے جیسے ہریندے کو پچھے نہ پچھافتیار حاصل ہے۔ نیکی كرنے كائبرى كرنے كار چرعدل وانصاف اور جود وعطا كا اختيار غربا پرورى كا

اور بيمول كى سريرتى كااختيار ـ اگراختیارند موتو پھرعدل وانصاف کی تاکید کیوں۔ ساکین وغریا کی

برورش کی ترغیب کیوں ہو میکی اور بدی پر باز برس کیوں ہو خیر وعطام برترا کی خوشخری کیوں ہو ظلم کیلئے عذاب کیوں ہواور کرم کیلئے ٹواب کیوں ہو۔ حمر می

سب ہے اور بیا نقتیار محض باری تعالی کی عنایت ہے بلکہ آ زمائش کہؤتا کہ ریہ

اسیاب باطن کا حاصل کروگرا حسان الله کا مالؤ'ای کے ایماای کی رضا ہے یہ اسیاب بھی کام آتے ہیں۔ورندسب بے سود۔سب اس کے حضور دم بخو داور

| ام کی تعمیل کی ہے اور کون منحرف ہوا۔  | ں ہو سے کہ کس نے اس کے او       |
|---------------------------------------|---------------------------------|
| ماون حاصل كرنا گناه نين وه تعاون خواه | ری اسباب کے طور پر دوسروں کا تھ |

سرگلول ہیں کسی کوچون وچرا کی جرات نہیں۔

روحانی ہو یا مادی کیکن عقیدہ میں ہونا جا ہے کہ ہرتعادن جھی کام آتا ہے جبکہ

یاری تعالی کومنظور ہو درنہ کوئی نہ کسی کو فائدہ پہنچا سکتا ہے نہ تفصان ۔ آپ

ر الشُّنك في كها تعاون برركول كالولياء كان صاحبان اسياب طابراورصاحبان

تيبوي مجلس

بھی دیگر بزرگان سلسلہ نقشند ہی کاطرح اسلام کی اصل یعنی تو حیدے آغاز

میر منظور احمد صاحب فرماتے ہیں میری سرکار حضرت صاحب كرمال والي راينتنيه كي تلقين وترغيب كاحقيقي مقصدتو حيد كي اشاعت تقاوه

تعلیم فرماتے اور سو جوسو جھ والول کو درو دشریف کے ساتھ ساتھ اسم ذات کے

حضور فرمایا کرتے تھے کہ بعض نادانوں نے نادانت ایس روش اختیار کی ہے کہ عام مسلمانوں کے دل سے تو حید باری تعالیٰ کا تصور ہی ختم ہوا

وردکی تا کیوفر ماتے۔

وراتووہ ہے جومر ید کوحضور جی یاک اللہ کے کفش قدم پر ملنے کی ترغیب وے اور نبی یاک ﷺ کاعمل سراسر توحید باری تعالی کی اشاعت ہے مگر موجودہ زمانے کے بہت سے بروں نے مربیدوں کو خداسے بیگانہ کرر کھاہے، تصوف میں بے معنی قصہ کھانیوں کا اضافہ ہو گیا ہے۔

يكى دہ باتيں ہيں جن كے رومل كے طور يرايے كروبھى پيدا ہوئے جو توحید کے جوش میں رسالت کے احترام سے خافل ہونے گلے۔ان سے بھی

استاخیاں ہوئیں اوروہ بھی صراط منتقیم سے بحثک گئے۔ ورنہ ہم سب مسلمانوں کا بنیادی عقیدہ ایک ہے۔ یمی کرخدا تعالی ایک

ب واحد ب الشريك ب وه بيشر ب بود بيشر ب كاراس كاكوني مثل خيل كوئي شريك نيس ووايي كائنات كاوا حد خالق واحد مالك بـ يتمام في اس کے بندے ہیں۔اس کی شان کریم نے انہیں تقرب بخشا ہے۔ورشہ کوئی

اس کے حضور دم نہیں مارسکٹا۔ وہ کسی نبی نمسی رسول نمسی ولی کے سامنے عاجز

جے جنتا تقرب حاصل ہے، وہ اتنائی اللہ کے حضور باادب اور راضی برضا ہے۔ ہم بس ایک ای کی عبادت کرتے ہیں ، ای سے مدوجا ہے ہیں اس

کوکارساز حاجت روامائے ہیں اس کی رضانہ ہوتو کسی سے نفع نہیں پہنچاہے۔ أيك ون آب رايشيه مريدول بل بيني انبي خيالات كااظهار فرما

رہے تھے محفل میں چنداہل حدیث دوست بھی موجود تھے۔ان میں پچھے تھے

| می تھے اور کھ پرانے بھی۔ بیتمام اظہار شاہدان کے خیالات واوہام کے |
|------------------------------------------------------------------|
| زالے کے طور پرفر مایا جارہاتھا۔                                  |
| جانع والع جانع إلى كرقبله معزت صاحب وطيني مرف ور                 |
| ی شین تے بلند پاید کے عالم بھی تھے۔ برفرتے کے لوگ ان کے ہاں آیا  |
| كرتے وہ ملانوں ميں اس تصب كوروانيس ركتے تھے جوآج كل كے           |
| جض مولوی صاحبان کیلیے نماز کی طرح فرض ہو چکا ہے۔                 |

حضور حفرت کرماں والے مطفقیہ توحید باری تعالی برحفتگوفر مارہ

تح كه أيك صاحب يوجه بي بينهي ما حفرت! اگر خدا بي كارساز اور حاجت روا

ہے تو چرآ ہے جمیں دربار سنج بخش رایشتیہ میں حاضری کی تا کید کیوں فرماتے

آب عليمي قدر م سكرائ كرفرمان كك

'' ہا بو جی! میں بیرچائے ہوئے کہ شفاءاللہ بی کے قبطیہُ قدرت میں ہے۔ بیاروں کو تھیم ڈاکٹر کے ہاں جانے کی تا کید کرتا ہوں۔اولیاء بھی روحانی

امراض کے طبیب ہیں پھرای وحدہ اُلاشریک نے اپنے عبادت گز اربندوں کو

یہ خصوصی اعز ازات عطا کئے ہیں ان کی دعا تبول کی جاتی ہے ان ہے کرامات كاظيور ہوتا ہے۔ اولياء كى كرامات انبياء كے مجزات كيليح وليل بيں۔ بديارى

تعالى عى كاعتابت بورندكولى ول تطب غوث اس كوس مكيت مين شريك مونے کادموی تیں کرسکتا۔

دوستنو! دنیا دارالاسباب ہے۔ یہاں اسباب طاہری کا استعال موتا

ب يحميس اولاد كى تمنا موتوشادى كرنايز يكى دولت كى آرزو موتو كاروبار

اختیار کرنی پڑے گی۔ حمر بیرسب اسباب نظام کا نئات میں رونق پیدا کرنے کیلئے ہیں ورنہ

شروع کرو گے۔ بیار ہوتو معالج کے پاس جانا پڑے گا، بدکار ہوتو صحبت صالح

الله جل شانة لواسباب كفتاح نبين وه جرايك امر يرفد رت د كهترين -

انہوں فروڑے کے بغیر هزت آ دم علیا اسلام کو پیدا کیا۔ باپ کے بغیر

حضرت عيني عليه السلام بيدا ہوئ ليكن عموى حالات يك اسباب كا اصول

وضع فرمایا ہے گویاا ب یہ پابندیاں تم پرعائد ہیں۔

صوفیائے کرام چوتہیں ہزرگان دین کے مزاروں پر جانے کی ترغیب دے ہیں ۔اس میں چند مصلحتیں کارفر ماہیں۔ اول مقصدتو فاتحد خوانی كائے جس سےصاحب مزار سے روحانی

تعلقات وابسة ہوتے ہیں۔

روسر امتصدان کی دعاہے مستفید ہونے کا ہے اللہ تعالیٰ ایج حبیب

عَلَيْكُ كَى اطاعت كرنے والول كوعزيز ركھتا باوران كى دعاؤل كوشرف قبول

عطافر ماتا ہے۔

تنسر امقصدان کی تعلیمات پرعمل کرنا ہے۔ یا در کھو کہ اللہ دعدہ ہے، الشریک ہے زین اور آسانوں میں جو کچھ بھی ہے وہ ای کا پیدا کر دہ اور ای کی مکیت ہے۔ مگر اس نے اپنی شان وشوکت

ب المهاركوبهت في المعالمة الم

ہواؤں کے انظام کیلئے میکائیل علیہ السلام میں اور روح قبض کرنے کیلئے عزرائیل علیہ السلام میں۔ ادھی کر داریہ کسلتہ از اور دو انکون رفیقہ جا السلام میں الاس عا

لوگوں کو ہدایت کیلئے انہاء بین کمیں تصرعلید السلام بین الیاس علیہ السلام بین ،سب مختلف امور پرمقرر کے جاچکے بین۔

لسلام ہیں ،سپ بختف امور پر مقرد کئے جا بچکے ہیں۔ جس طرح باطنی نظام میں تسلسل اور نظم ہے بعینہ نظام خاہر میں مجمی مختصر سرید نے سر سے مدار کے مار

ے حفظر یہ کداللہ کے بندوں کواللہ کی طرف سے بہت کی قدر تی حاصل بیں۔ یہسب ای کی دین ہے۔

آ پ ریشنی نے چند لمح سکوت فر مایا ۔ چرا ہے ایک اٹل حدیث ملے والے مولوی عزیز الدین سے خاطب ہوئے مولوی صاحب کمی وفتر میں ملازم

وع دون ريامدي عاصب وع دون ساعب ما در من مادر تقيد آپ دايشتر في وچها،

مدا پ معلیہ عیدیں: "کیوں مولوی کی اجب آپ دفترے گر تیجیتے بیل قوائی بوری سے روٹی

> ما ٹگا کرتے میں یااللہ ہے''۔ '' جناب بیوی سے ما تکتا ہوں۔''

" مجرتو وی آ ب کی حاجت روا ہوئی۔ ہروقت اور ہر چیز اللہ بی سے مالكنى جائي تا\_دومرول سے مالكنا شرك بـ"-محرقدر بيوقف كے بعد فرمانے لگے۔ «مولوی کی اِتحواہ میں تر تی کیلیے آپ اقسر متعلقہ سے کہتے ہیں یااللہ "جناب بين تودونوں سے كہتا ہول"۔

حفزت رايشي مسكراد يحاور فرمانے ككير \* بھتی کوئی میرے الفاظ کا غلط مطلب نہ لیے باعدھ لے۔ کارساز

حقیقت میں بس ایک الله بی کی ذات ہے اسباب ووسائل نظام کا کنات کیلئے

ہیں۔ بقطم میانظام میصن تربیب بھی اس کی شان لازوال کامظبرہے"۔ مولوی عزیز الدین برانے ملنے والے تھے سجھتے تھے کہ کمی نو وارد کو سمجھا

قدرے سکوت کے بعد آپ راہیے۔ چرار شاوکرنے لگے۔

" باؤ! یہ بات تو محض سمجانے کی غرض سے کی ہے۔ ہر ظاہری

اسپاب و باطنی و را تع کے باو جود پرتسلیم کرنا پڑتا ہے کہ ہر کرم م فضل صرف اللہ کی طرف سے ہے۔ برعنایت اس کا انعام ہے ورنہ کون کی کودیتا ہے"۔

بزرگان دین کے مزاروں بر فاتح خوانی کے بعد دعا اللہ ہی کے حضور کی

جائے كدان يزركوں كے طفيل جارى فلال مشكل وقع فر مااورصا حب قبر سے

استدعا كرنى جاہيئ كرتمهارے لئے الله تإرك تعالى كى بارگاہ میں دعائے خير

''افسوس اب تو ندہب ہے ہے گانہ فقیروں نے خدا کی ذات تو نظر انداز کردی ہے اور ان کے جامل مرید کلیتہ الل قبور کو حاجت رواسمجھ بیٹھے

يں ۔ جس پيرفقير كي محبت ميں خداكي معرفت حاصل نبيس ہوتي وہ پيرنبيس''۔

اب آب مولوی عزیز الدین سے فاطب ہوئے۔ "كيول مولوى في ش فحيك كهنا مول"

"حضوردرست فرمارے ہیں" مولوی صاحب نے جواب دیا۔

ا خااسلام اینا ند ہب اینا طریقہ یمی ہے یاتی رہے غیرشرع اور طریقہ

کے فقیرسوان ہے جارا کوئی سروکارٹیل۔

'' بھی نہ ہب حضرت میاں صاحب رحمتہ اللہ علیہ کا ہے اور بھی درست

ب-الله في باكسافة كوشر ايت كامله كاعلم ردارينا كر بيجا-اورغلق كوان

کی اطاعت کی تاکید کی ہے جوان کی متعین کی ہوئی صدود سے باہر ہے وہ مراہ

## سوانح حيات

حضرت كرمال واليرحمة اللهعليه

حفرت سيدمحمر التلعيل شاه بخارى صاحب المعروف حضرت

كرمال والي رايشيه دور حاضر كي مجدد فطب زمال اور قبله حاجات تق

آ ب کے والدگزرگوار کا اسم گرامی سیدسیّدعلی شاہ صاحب تھا۔ آ ب موضع

كرمول والاضلع فيروز يوري جبان فاني من تشريف لائد آب نے

قرآن یاک کی تعلیم ایج بچاجان سید قطب شاه صاحب سے حاصل کی اور

بعد ازال دلی و لا بور کے علاوہ سماران بور سے بھی ظاہری علوم میں اسناد

حاصل کیں۔ ظاہری علوم کی مخصیل کے بعد آپ نے فیروز پور میں چشتیہ سلسلہ کے بزرگ اور خواجہ اللہ بخش کے خلیفہ مولانا شرف وین صاحب سے

بیعت کی اور طریقت ٹیل آپ نے کثیر مجاہدات کیے حتی کر آپ کے بیر

طريقت مولانا شرف الدين صاحب كاانقال ہوگيا۔ چونکه آپ كاظرف

عالی تھا اس لئے آپ مرد خدا کی تلاش میں رہے گلے تو رب العزت نے

آپ کوهفرت میال شیر محدصا حب حایشانیه کی بارگاه شن شرقیورشریف پینچا

ویا۔ پہلی طاقات میں بقول آب کے حضرت شیرر بانی حضرت قبلد سے فرمانے ملے کہ مشاہ صاحب کھے پڑھے ہوئے بھی ہو؟ او حضرت قبلہ نے فر مایا که "حضرت بره هاهوا تو مون مگر مجونبین" شیر ربانی نے فر مایا " سمجه بھی آ جائیگی'اسنے میں ایک محض نے مصرت قبلہ کوزردہ کی بلیٹ ہیں کی جس کا یمبلالقمہ کھاتے ہی آ ب برتمام اسرار ورموز کھل گئے اور سب کچھ حیاں ہو گیا۔اور حضرت شیر ربانی نے فرمایا ''کہ جوامانت اللہ تعالیٰ نے ایپے مجوب علاق كصدق مجے عطافر مائى وہ ش في سے آب كوعظا كروى بالطرح سے آب چشتی ہونے کے ساتھ ساتھ فتشیندی بھی تھے اور حضرت شیرربانی کے معجمتھی تھے تقتیم ملک کے بعد سے آ پ او کاڑا کے نزد یک موضع کرمال والا میں رونق افروز تھے۔ آپ جب تقتیم کے بعد

حضرت كرمال والانخصيل اوكاڑه مين تشريف لائے تو پي محمرصه بعد آپ

نے حضرت کرماں والا میں ریلو سے شیشن قائم کرانا حایا کیکن محکمہ ریلوے

نے اتناز دیک شیشن قائم کرنے ہے اٹکار کردیا چنانچرآ پ نے روحانی توجہ

فرمائي توجوگاڑي حضرت كرمال والا بين آتى ،ازخود كھڑى بوجاتى اس طرح

كا زيول كى لائن لك كل تو مجوراً محكدر بلوے كوشيش قائم كرنا برد ااور حضرت

كرمال والاكے نام سے مثیثن آج تك قائم ہے۔ حضرت صاحب و في اور

روحانی علوم سے مالا مال تھے اور جیش طریقت کے گرویدہ اور شریعت کے

با بندر ہے اور آ ب سر کار جہاں علقہ کی ہرسنت پر بھی بمیشتمل بیرار ہے اور بميشه شريعت اورطريقت كى يابندى كى تلقين فرمايا كرتے تھے معرت قبله کشف ٹیں اینا ٹانی ندر کھتے تھے اور نور باطن سے ہرایک کے ول کی بات جان لیتے تھے اور زبان مبارک سے جوفر مادیجے ویبا ہو کر رہتا تھا۔ آپ في جيشهايين ارشادات سيدى برمسائل كى مشكل كشائى فرمائى حضرت قبلہ نے علالت کے بعد 27 رمضان المبارک کو بوقت 4 بیج قریب عصر ایل جان جان آفریں کے سیرو کی آپ کی عمر مبارک اس وقت تقريبا80 پرس تقی-آ ب كا حزار برا توار حضرت كرمان والاشريف اوكاژا ين جرخاص عام كيليمنيخ فيض ہے اور آپ كا سالا شعرى ميارك 24 تا 28 فرورى منعقد موتا ہے۔ كتاب هذا ما بنامه سالة "أكنية"كى جلدول سے ماخوذ ہے جس ميں

حضرت قبله کی کرامات اورلوگوں کی آپ بیٹیوں کا ذکر خیر ہے خدا تعالیٰ کوان وانعات سے بین حاصل کرنے اور عمل کرنے کی تو یش عطافر مائے (آین)

خاكيائ محترت قبله

اشرف على جحم تصوري

## مضامين سوانح حيات

حضرت كرمال والے"

انساني ژندگي پس دو نظام كار فرماجين \_ايك جسماني نظام اور دوسراروحاني نظام جم چونک قانی چرے اس لئے اس کا نظام بھی قانی ہے۔روح چونک فنائیس

موتی اس لئے اس کے نظام کو بھی فنائیس ہے۔جس طرح جسمانی نظام کا تعلق

ظاہری امورے ہوتا ہے ای طرح روحانی نظام کا تعلق یاطنی امورے ہوتا ہے۔ جسم كى تربيت والدين كرتے جي روماغ كى تربيت استادكرتے جي اوردوح كى

تربیت اولیاءاللہ کرتے ہیں۔ وہ روح کو غفلت کی نیند سے بیدار کرتے ہیں اور انسان کوروح کی بالیدگی کااحساس وا دراک ہوتا ہے۔ حضرت ﷺ عبدالحق محدث د ہلوی علیہ الرحمہ کا فرمان ہے'' اولیاء اللہ کا وجود رحمت ولتمت ہے اور ان کا ذکر

مزول رحت كاسب اوروسل وقربت في كاذر ايدب-" اولیاءاللہ خواہ اپنی ظاہر زعر گی ش موں یا برزخی زعر کی ش موں ان کے فیوش و بركات ش كو كَي فرق نبيل بإنا - بقول حضرت ميال مير عليه الرحمة "بزرخي زعد كي

میں اولیاء کرام کے نفر فات مملے کی نسبت کہیں زیادہ ہوجاتے ہیں۔'' الله تعالى ان يروكان عظام كى يركت عظوق يرب عدر تم قرات بيل-ان کے طفیل آ فات و بلیات قط اور بیاری کورو کتے ہیں۔ لوگوں کے گناہ معاف فرماتے ہیں۔ دعا کیں تبول کرتے اور حاجات برلاتے ہیں۔ دشنوں پر انہیں فتح دلاتے میں اور روزی میںوسعت دیتے میں۔ یبی اولیائے کرام وہ با کمال ہتیاں ہیں جن کی شان میں ارشاد باری تعالیٰ ہے " بلا شبداللہ کے دوستوں کونہ كوئى خوف باورندكوئى غم ب اورارشاد نبوى الكاف بكراد اولياء الله ميرى قبا کے بیے مامون ومحفوظ ہیں" اور انہیں مردان خاص کے قلوب کوئن تعالی کا مقام کہا گیا ہےاور فرمان نبوی تالیہ ہے کہ ''مومن کی فراست سے ڈرویہ اللہ کے نور ہے دیکھتے ہیں۔'' ذکرالی کے باحث ان کے قلوب مثل آئینہ صاف وشفاف ہوتے ہیں اوران پر انوار الی کاعکس پڑتا ہے جس کی بدولت انمیں صفات الہیہ پیدا ہوجاتی ہیں۔اس لئے ان سے طالبین کو بھی فیض پہنچتا ہے۔اوران کے مرفن بھی انوار و تجلیات ربانی کے مرکز بن جاتے ہیں۔ ان نفوں فدسیہ نے قرون اولی سے لے کر عصر حاضر تک ہر دور میں اپنی اپنی

مسلم حلقہ بگوش اسلام ہوئے۔ اور بھنگی ہوئی انسانیت کوتار کی کی ونیا سے نگال کر روشی میں لا کھڑا کیا۔ اکابر سلسلہ نشٹیند ہیہ کو اسلام کی تروش و اشاعت میں بڑا وظل ہے۔ سلسلہ تششیند ہیے تنظیم ترین سرمایہ افٹار ٹیائی اور چش روسیدنا حضرت الویکر صدیق میں حد عد جد برید اسلامی کی مناز دونیش روسیدنا حضرت الویکر صدیق میں

خانقا ہوں میں رشد و ہدایت کی مشعلیں روشن کیں ۔اس سے ہزاروں لا کھوں غیر

تنظیمند میرے تصمیم ترین مر مامیدا تحاریانی اور پیش روسیدنا حضرت ابو برصد کی بین چو بهته بهت رسول بینگی اور کال اتباع شریعت مطبره صحابه کرام میں ایک منفرد مقام رکھتے ہیں۔ فیضان نبوت کامیر سلسلہ حضر خواجہ بہادالدین نشتیند ریافشیہ سے ہوتا ہوا امام ربانی حضرت مجد دالف ٹانی رایشنیه کی ذات میار کہ سے انعکاس اس نسبت جلیلہ کے وارث ومظہراور عظیم سرمایة افتار اعلیٰ حضرت سید محر اسلحیل

انہیں گروہ اولیاء میں ''حضرت کر مانوالے مطفعہ ''کے نام سے ممتاز کرتی

شاہ بخاری را فیند ہے۔ خداوند تعالی نے انہیں جن خصوصیات سے نوزا تھاوہ

ولادت بإسعادت

اعلى حضرت سيدحمه اسمغيل شاه رطيقتيه موضع كرمول والاصلع فيروز بوريس 1297 ھ میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد بزر گوارسیّد سیدعلی شاہ المعروف سید

سكندر على شاه رايشنيه ايني خاعداني وجاجت تيكي اورياك بإزى كي وجه علاقه ك لوكون بين عزت كى تكاه ، و يكي جات تحد آب كاسلدنسب سيدجال

الدين مرخ بخاري رطشيه جيے طيل القدرولي الله سے موتا اكتابيسويں بشت ميں مطرت امام حسين سے جاملا ہے۔

ز مانہ طفولیت سے می آ پ کواہولعب کی طرف رغبت نہتی ۔عام بچوں میں کھیلنا

آپ کی عادت پھٹی ۔آپ نے جب ہوش سنجالاتو کھتب کی طرز پرتعلیم شروع

كرائي گئے\_ابتدائی تعلیم موضع سلطان خان والا نز دكرموں والا بيس حاصل كى\_

قرآن کریم باظرہ اور مروجہ مربی و فاری کی کتب پڑھ لینے کے بعد آپ تقریباً

ہیں سال کی عمر میں اعلیٰ دیٹی و روحانی علوم کے حصول کیلئے عازم سفر جوئے۔ بوتت رخصت آپ کے شفق چا سید قطب الدین شاہ نے فرمایا " برخوردار دو علم حاصل كركي آناجس كالوق خدا كونغ يني نه كرو علم جوختك اور صرف قبل وقال تک محدود ہو' چنانچہ یہ بات آ پ کے ذہن تقین ہو چکی تھی کہ علم وی فائده مند برس سے عل صالح کی را بیں ہموار ہوں۔ آ ہے اس وقت کے شہرہ آ فاق کے حال مدارس مظاہر العلوم ساباتیور مدرسہ نعمانیدلا ہور مدرسہ عبدلرب دبلی اور جلال یور وغیرہ ہے پھیل علم و دورہ حدیث کی سندات حاصل کیں۔علاو دازیں فن تعلیم طب وتر بیت بھی حاذ ق حکماء سے حاصل کی۔ منازل سلوك

ظاہر علوم کی پیچیل کے بعد علوم باطنی کے حصول کیلئے آ ب متعدد بزرگوں کی فدمت میں حاضر ہوئے۔اس سلسلہ میں سب سے پہلے آب نے حضرت خواجہ

الله بخش تونسوى رايشيد كے خلفاء من سے ايك بزرگ حضرت مولانا شرف الدين سے نسبت روحانی قائم کی۔جن سے آپ کوتمام سلامل ميں بيعت كى اجازت حاصل ہوئی۔حضرت مولاتا شرف الدین راہنتیہ کے وصال کے بعد

آپ كا جذبه شوق آپ كواس وقت كے سلسله عاليه نقشبنديد ك آفاب عالم حفرت میاں شیر محد شرقیوری رایشیہ کے باس لے گیا۔حفرت میاں صاحب ر الشيء نے بوقت ملاقات دریافت فرمایا" شاہ جی! کچھلم بھی پڑھا ہے؟ "آپ

في عرض كميا " حضورا ير حالو بي يكن كي بمحضين آيا" قبله ما ل صاحب رايش نے فر مایا ''اللہ کریم تجھ بھی عطا فرما دیں گئے۔'' اس پہلی ملا قات میں حضرت میاں صاحب والمالية في نبت فتشونديوالقا وفر مائى اور دير تک توجه عاليه سے مستفیض فرمایا۔ پھر حفرت میاں صاحب رایشنیہ نے فرمایا ''' بیفنل الی ہے جے جا ہے عطا کرے ' ﷺ کامل کی مہلی نظر کیمیا اثر نے آپ کے ول کی دنیا میں ا تقلاب عظیم بریا کردیا حتی که آب کومندارشاد بر بنها کرهای کی رهبری بر مامور

فرمادیا حضرت میال صاحب حاشته صلع فیروز بوراوراس کوار سے آنے والے طالبان طریقت سے فرمایا کرتے تھے کہ شاہ صاحب (حضرت كر مالوالي ) و بال موجود إلى - ان سيل ليا كرو-ايك عى بات ب- اتى دور

آنے کی کیاضرورت ہے۔

رشد وبدايت

آبے نے واپس جا کراہے گاؤں کرمول والا میں دشدو بدایت کا سلسلہ شروع كيا يقوز \_ عى عرصه مين بيه مقام مرجع خاص وعام بن كيا \_اس آفآب ولايت

کی روشنی دن بدن دور دور تک میمیلتی گئی۔اہل طلب جوق در جوق اکتساب فیض كيلئے حاضر ہوتے۔ طالبين كے احوال كى درى اور ان ميں شريعت وسنت كى

پیروی کا جذبہ پیدا کرنے کیلئے آپ کی باطنی روحانی قوت خوب کام کرتی۔ آپ ا مت وصلوة كيليخ اكثر منجد من رونق افروز رہتے۔ جمعة المبارك كے دن آخر بر عموماً پنچالی زبان میں الی بریتا شیرہوتی کہ اسکی اثر انگریزی کی کیک جملہ سامعین

اسينه داول يل دير تك محسوى كرت \_كفكرشريف بهدونت جارى ربتا \_تھوڑے عرصہ میں آپ کے حلقہ ارادت میں بے شار افراد داخل ہو گئے۔غیر غداہب كے لوگ بھى كثير تعداد ش آتے \_اكثر بندوادر سكولوكوں كى ظاہرى وباطنى حالت بدل جاتی اور ده ذکر دفکر اور مراقبه میں مشخول ہوجائے۔ا کثر تذکرہ نگاروں کا کہنا ب كداية مرشد كراى كى ظاهرى حيات مين عن حفرت كر مانوال والشيد في

قیام پاکستان کی جدوجهد پش آ پ کا ہرمریدُ عقیدت مند آ پ کی ہدایت پر

سرگرم کارکن کی حیثیت سے پیش پیش تھا۔مسلم لیگ اورتحریک آزادی کے متعدد

ربنهاؤل كوهفرت صاحب رطينتيه كالممل تعاون اورسريرتن حاصل تقى يه قيام

یا کتان کے بعد آ پ تصور سے ہوتے ہوئے یا کپتن شریف پہنچے۔اور مجدوعید گاہ تغیر کرائی۔ بعد ازاں آپ او کاڑہ کے نزدیک پکا چک 56/2.L میں آکر مستفل رہائش پذیر ہوئے۔ یہ گاؤں آ پ کے میارک قدموں کی برکت سے " معترت كرمانواله شريف" كے نام سے موسوم ہو كيا۔ جرت سے قبل آب اكثر فرمات "الى جگد جائيں گے جہال مكانات قبلدرخ ہوں باس عى كى سرك ر بلوے الن اور نبر بھی موسب ساتھ ساتھ مول تا كربيليو ل (دوستول) كوآ مدو رفت ش آرام رہاوروہاں سے دیل گاڑی میں سوار موکرسید هامدید شریف

نهرف خودكو سيااور هقيق حانشين ثابت كيا بلكه لا كعول دلول كويا دالبي مثل مشغول

كرمانوالدادكاره كانتشآ بكافرمان حرف بحرف درست ثابت كررباب-آب نے آتے عی اس گاؤں ش اپنی قیام گاہ پر نماز مخبگا شاور جعد کا انتظام قرمایا۔ زائرين وحاجت مندول كيلئح قيام وطعام كالهتمام كيا\_ ريلو بے شيش اور ڈاک خانه كااجرا بوا\_اب يمي جگه رشد و بدايت كامركز بن گئي\_اورتشگان جام وحدت اینی پیاس بجھانے لگے

جاسكيل\_آب كي يوشن كوئي كا ثابت جوكي اورموجوده وربارشريف حضرت

اخلاق كريمانه حضرت كرمانوالے رئينتي نہايت خوش خلق خوش ذوق اخلاق حميدہ اور

اوصاف بنديده كے مالك تقد آب كے ياس بجي سم كوك آتے بجي كى

ے ندسنا گیا کہ اس کی طرف توجینیں ہوئی۔اس کی ضرورت یوری نہیں ہوئی۔ بیشتر لوگوں کو صاجت بیان کرنے کی ضرورت ہی نہ برلی ۔ بلکہ آ ب اکثر دل کا

حال بہلےمعلوم کر لیتے ۔ آ پ کے کشف کے سامنے کوئی چیز پوشیدہ نہیں تھی۔اس لئے غلایان کرنے والوں کونا پیندفر ماتے۔آپ فرماتے جھے لوگوں کے حالات کی جنجو اور تفتیش کی ضرورت نبیس بلکہ یجی بات بتائے سے اقرار گناہ کی شکل پیدا

ہوتی ہےادراقرار گناہ میں تو بہ کا پہلو ہے۔اخلاق واعمال کی اصلاح کا انداز ایسا كريمانه كدكوئي نافر ماني يرقا درنه جوتابه

حضرت کر مانوالے برایشنیہ کونمود و نمائش اور ریا کاری سے بخت نفرت تھی۔ وست بوی یا یاؤں کو چھونا سخت نالپند تھا جھی کرری مصافحہ کے شائقین کوڈانٹ

کھڑا ہونے کی اجازت نہتی۔ بڑے بڑے طاء بھل میں آ کر ہا دب بیٹے اور
بڑے بچید ہ مسائل حل کروا تے۔ برعقیدہ طاء بحث یا مناظر کے بغیر کی داست
برا جائے۔ آپ کا ہر کلہ اور ہر ہرادا برطابی سنت مصلیٰ انتقافیہ ہوتی۔
جو کے دان خطیہ خو فر ہاتے۔ جس کی اثر انگیزی سامعین میں جرت انگیز ہوتی۔
وعظ وفعیت سے کوئی لوسفال نہ کر رہا۔ آپ کی با تیں اثبتائی عکیمانہ ہوتیں۔ اور
اکٹر دلوں پر اثر کرتیں۔ آپ نے بھی تھویزات اور جہاڑ بچو تک کا مہارا نہیں لیا
یک اکثر ایک جسے مریینوں کو جہا کی بابندی درود پاک بکٹر سے اور واڑھی
کے بعد یے خلاول نماز جوگانہ کی پابندی درود پاک بکٹر سے پڑھے اور واڑھی
درکھنی کا نسخ بتاتے تو قدرت کا ملہ سے جرت انگیز تا نیم طاہر ہوتی۔ واکٹر سے
درکھنی کا نسخ بتاتے تو قدرت کا ملہ سے جرت انگیز تا نیم طاہر ہوتی۔ واکٹر سے
درکھنی کا نسخ بتاتے تو قدرت کا ملہ سے جرت انگیز تا نیم طاہر ہوتی۔ واکٹر سے
درکھنی کا نسخ بتاتے تو قدرت کا ملہ سے جرت انگیز تا نیم طاہر ہوتی۔ واکٹر سے

اتباع شريعت

حضرت کرمانوالے رائٹی ان کاملین میں سے تھے جن کا اوڑھنا بھونا صرف شریعت مظہرہ تھا۔وہ حضو ملکی کے سے عاشق اور بیروی سنت کے علمبروار تھے۔ ان کا قول تھا کہ جو تھنی شریعت کا بابندی ٹین اے ولی ند مانو۔ خواہ ہوا میں اڑتا

ان کا قول تھا کہ چوتھی شریعت کا پایندی ٹیس اے ولی شد انور خواہ ہوا شری از تا ہو۔ آپ کے بارے مشہور تھا کہ آئیس سنت کے مطابق مستحب واڑھی رکھوانے اور حقہ چڑانے کا طریقہ خوب آتا ہے۔اور سنت کی بیروی تنی سے کرواتے ہیں۔ آپ بیشداس تمنا کا اظہار کرتے کہ ان سے ملنے والے حضور ہی کر میں تلکی کی مسئل والے مسئور ہی کر میں تلکی کی مسئل والوارش مسئل ان نظر آئی میں اور لباس واطوارش مسئل ان نظر آئی میں آپ پر وہ نسوال کے تخت پابند ہے۔ بھی کوئی عورت آپ کی مجل مبارک نیمیل آئے تھی۔ اگر کی وقت اسکی تھی۔ اگر کی وقت زنان خاند بھی جانا ہوتا تو پہلے پر دے کا اہتمام فرماتے۔ محرم مستورات کے سوا کوئی عورت آپ کے دو بروٹیل آئی تھی۔ کوئی عورت آپ کے دو بروٹیل آئی تھی۔ اس کے بعد خیال رکھے۔ اس کے بعد خیال رکھے۔ اس کے بیش میں مفید ٹو بی و پھڑی مفید کرید اور تہینڈ کی واڈھی اس کے بیش میں مفید ٹو بی و پھڑی مفید کرید اور تہینڈ کی واڈھی مارک مادہ کھاتے تھے۔ صرف مبارک مادہ کھانا کھڑا کرکے کھاتے تھے۔ صرف مبارک مادہ کھانا تھے۔ صرف

الیک ردش روایات این که جمن کاموجوده دورش ملنا کال ہے۔ وصال مبارک حضرت صاحب کرمانوالے مشخصہ تادم آخرت سنت رمول الشہ کا پرخش

وا دهی والا آ دی نماز با جماعت بش کهی صف بیس کفر ا بوسک تھا معمو لی چیز وں مثلا ملاونا' جونا' روانق' جهاز دوغیر وکامند قبلدر ش کھنا اور عوق س سے تحت پر دہ کرنا

سے عمل پیرا رہے۔ بالآخر 27 رمضان البارک 1385ھ بتاریخ 20 جنوری 1966 پروز جعرات 88 سال کی تعریش پیھا گیٹر بعیت وسنٹ رہبر کال تقلب زمان ٹائب رسالٹ آقاب علم وعرفان پرووگر آلیا۔ آپ کا دار فانی سے رخت سفر با نده کردار بقا کورداند و دوباناسب کوتر پا گیا۔ بریم احباب پرافسردگی چھاگی۔

ایس نم واغدوہ کی ان تاریکیوں کودورکرنے کیلئے اللہ تعالی نے اپنی تحکمت کا ملہ سے

پہلے سے بنی انتظام کر دیا تھا۔ حضرت صاحب کرما توالے سلائتی ہے وابستہ

روش وتا بندہ روایات کی پاسداری آپ کے دولوت مگر صاجز ادب پیرسید محمطی

شاہ بخاری اور صاحبز ادہ ویرسیو مثان کی شاہ بخاری کے کندھوں پر آن ن پڑی۔

حضرت صاحب کرما توالے رکھیے نے اپنے وصال مبارک سے ساتھ آٹھ کھ

سال قبل بن اس سے چھوٹے صاحبز ادب پیرسید مثان ملی شاہ بخاری کو قدام امور

سون و یے تھے۔ لبذا آپ رہائتی نے بعد از روحانی و باطنی تربیت آئیل اپنی حیات مبار کہ بیل سے بیعت و خلافت کی اجازت بھی مرحمت قرما دی۔ آپ کو اطاحت شعاری اور سعادت مندی کے سب حضرت صاحب رہائٹیے کا خاص

الف سے معامل تفاقہ کو خوات مدین ہے ہیں کی بات جیس بھے پر عنان بلی قرب حاصل تفاقہ آپ اکو فرمات کر میرے بس کی بات جیس بھے پر عنان بلی شاہ بخاری سے مجت ہے۔

حفرت صاحب كرمال والے روئیني ك وصال سے باباتى سيدعثان على شاه بخارى ير گرااثر يرا اور جدائى كا يرصد من قائل برداشت تعالى بلاخر 15 جدائى 1978 وكرسيدعثان على شاه بخارى بحى وصال فرما كتيدان

عالات پی تمام تر دمدداری بابا بی بیرسید محمطی شاه بخاری کے کندھوں پر آن پڑی۔ آپ نے نہایت استقامت اور بہت سے بید بارافعائے رکھا۔ بابا بی سید

یچ ک۔ اپ نے جہاے استقامت اور جمت سے بید بار اٹھانے دھا۔ بابا بی سید ا محموظی شاہ بخاری اپنی زندگی میں بہت کا ٹری آ زماکشوں سے گزر سے لیکن آپ کے پائے استقلال میں لغزشنہیں آئی۔چھوٹے بھائی کے بعد آپ کی ہمشیرہ بھی

وصال فرما گئیں ۔ان صد مات کاغم ابھی تازہ تھا کہ آ پ کے ہونہار 'قائل فخر' اكلوتے لخت جُكرُ پيرسيغفنفر على شاه بخارى بھى 2 مارچ 1992 وكواس جبان فانى ہے بردہ فر ما محتے ۔ پیرسید خفنفر علی شاہ بخاری حلیثیں۔ کے وصال کے تقریباً ایک سال بعد بابا بي سيدمجر على شاه بخاري بتاريخ 12 خون 1993ء كووصال فرما مئے۔ان مسلسل صدمات کے باعث مریدین اور طالبین راہ سلوک برغم واندوہ کے پیاڑٹوٹ پڑے لیکن اللہ کریم کواینے بندوں کی رہبری ورہنمائی مقصودتھی۔ اس لئے اٹی حکمت کاملہ سے بابا جی سیدعثان علی شاہ تفاری سافتھید کے دو صاجزاد سے اور حفرت صاحب کرمانے والے روایشند کے بوتے پیرسید صعمام على شاه بخارى اورپيرسيد ميرطبيب على شاه بخارى مدظله العالى كوخلق خدا كيليجه رشد و بدايت كا ذريعه بنايا\_للِدَا بَنارِيخُ 16 جولائي 1993ء كو بابا في سيد تحريلي شاه میں سر چشمہ فیض وکرم آستانہ عالیہ مکان شریف کے سجادہ نشین سید محفوظ حسین

بخاری سلینتید کی رسم چہلم کے موقعہ پررسم دستار بندی ادا کی گئی۔ رسم دستار بند میں سرچشہ فیض و کرم آستانہ عالیہ مکان شریف کے سجادہ تشین سید محقوظ حسین شاہ سجادہ تشین شرقید رشریف سجادہ تشین کیا اوالہ شریف سجادہ تشین دھولر شریف اور سجادہ تشین معلمے شریف نے اعلیٰ حضرت کر مانوالے سینیسید کے بہت اور باما بی بیرسید مطان ملی شاہ بخاری سینیسید کے قائل فخو صاحبز اور بے سیدم سرطیب

على شاه بخارى كوسجاده نشين مقرر فر ما كر جمله خلافت وبيعت كافريضه سونيا مجواييخ عظیم الرتیت دادا یاک سے وابسة روشن و تابندہ روایات کی باسداری بخو بی

شریف او کا ژامنعق*ز ہو*تا ہے۔

کررہے ہیں۔موجودہ حالات میں بیہ بجاطور ہر کہا جاسکتا ہے کہ تشکان جام

وحدت ٔ روشنی کےمتلاشی اور بھلکے ہوئے لوگوں کیلئے آستانہ عالیہ حضرت کر مانوالہ

آستانه عاليه ہے وابستہ لا کھوں افراد کا سلسلہ دنیا مجر میں بھیلا ہوا ہے۔حضرت صاحب كرمال والي مطينتيه كاسالاندعوس مبارك برسال بتاريخ 28028 فروری آستانه عالیه حضرت کر مانو اله شریف (اوکا ژه) پرزیرنگرانی پیرسید صمصام عل شاه بخاری اور پیرسید میر طبیب علی شاه بخاری سجاده نشین حضرت کرماں والا

شریف رشد و ہدایت کا مرکز اور منبخ فیوش و برکات ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس



دوكان تعرب ورب الرحيالا المور Voice: 042.7249515